# ببیغیمبر **انقلاب** سیرت ِرمول کانمی اور تاریخی مطالعه

مولاناوحيدالدين خال

مكتبهالرساله نئى دېلى

### Paiqhambar-e-Inqilab

#### By Maulana Wahiduddin Khan

#### First Published 1982 Reprinted

This book does not carry a copyright

#### Distributed by

#### Al-Risala

1, Nizamuddin West Market New Delhi 110 013 Tel. 462 5454, 462 6666 Fax 469 7333, 464 7980

e-mail: Skhan@vsnl.com website: http://www.alrisala.org

|           | J.                              |     |
|-----------|---------------------------------|-----|
|           | شحب رهٔ رسول                    | 4   |
|           | د پيباچپه                       | 5   |
| بإباول    | آ دم ہے مسیح تک                 | 12  |
|           | نبوت مجمدی کاظهور               | 17  |
|           | مشالي كردار                     | 22  |
|           | برترا مشاقيات                   | 41  |
|           | اسباق سيري                      | 54  |
|           | سنت ِرسول                       | 98  |
| بابدوم    | پنجب رِانق لا ب                 | 104 |
| 1         | حالات ہے بلند ہوکر              | 130 |
|           | پیغیب را <i>ن بیطب د</i> یق کار | 134 |
|           | پيغيب رمكه سين                  | 156 |
|           | ابل يثر بكااسلام                | 197 |
|           |                                 | 200 |
|           | ہجبر <u>ت</u><br>فنتح کے بعبد   | 221 |
| بابسوم    | حنتم نبوت                       | 230 |
| 17 7:     | آب<br>آپکامعجبزه مترآن          | 237 |
|           | س <u>ب</u><br>اصحباب بسول       | 257 |
| باب چہارم | اظهب ررسالت عهد حاضر میں        | 278 |
| 1         | ہیروؤں کی نرسے ری               | 289 |

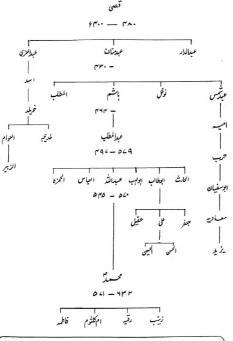

موه بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدشات برقصی بن کالب بن مرد بن کعب بن لوی بن غالب بن قبری ما امکدن اعتراف کانه بری خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مصر بن شرار بن مصد بن عدمان

#### بستم الله الرَّحُين الرَّحِيمِ

## ديباچه

امریکہ سے ایک کتاب چیسی ہے جس کا نام ہے'' ایک مو' اس کتاب میں ساری انسانی
تاریخ کے ایک موالے ہے آدمیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ،مصنف کے نزدیک ، تاریخ پر سب
سے زیادہ اثرات ڈالے ۔ کتاب کا مصنف نسلی طور پر عیسائی اور تعلیمی طور پر سائنس وال
ہے ۔ گراپنی فہرست میں اس نے نمبرایک پر خضرت سی کا نام رکھا ہے اور نہ نیوٹن کا ۔ اس
کے نزدیک وہ شخصیت جس کو اپنے فیر معمولی کا رناموں کی وجہ سے نمبرایک پر رکھا جائے وہ
پیغیبراسلام حضرت مجموعی اللہ علیہ وسلم ہیں ۔مصنف کا کہنا ہے کہ آپ نے انسانی تاریخ پر جو
الرات ڈالے وہ کسی بھی دو مرکی شخصیت ،خواہ فذہبی ،ویا فیر فذہبی ، نے نہیں ڈالے ۔
مصنف نے آپ کے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے کھا ہے :

He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels Dr.Michael H. Hart, The 100 New York 1978

آپ ٔ تاریخ کے نتباقتھ ہیں جوانتہائی حد تک کامیاب رہے۔ نذہ می سطح پر بھی اور دنیوی سطح پر بھی۔

انگریز مورخ نامس کا رائل نے پینیمراسلام کونیوں کا ہیر وقرار دیا تھا۔ مائکل ہارٹ (امریکی) نے آپ گوساری انسانی تاریخ کاسب سے بڑاانسان قرار دیا ہے۔ پینیمراسلام کی عظمت آئی واضح ہے کہ وہ صرف آپ کے بیروؤں کے ایک' عقیدہ'' کی حیثیت پمبیں رکھتی۔ وہ ایک مسلّمہ تاریخی واقعہ ہے اور ہرآ دمی جو تاریخ کو جانتا ہے وہ مجبور ہے کہ اس کو بطور واقعہ سلیم کرے۔

كوئي شخص اوپر نظر ڈالے تو اس كو ہرطرف آسان چھايا ہوا نظر آئے گا۔اى طرح

انسانی زندگی میں جس طرف بھی دیکھا جائے ، پیغیبراسلام کے اثرات نمایال طور پر اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ساری بہترین قدرین اور تمام املیٰ کا میابیاں جن کو آج اہمیت دی جاتی ہے وہ سب آپ کے لائے ہوئے انقلاب کے براہ راست یا بالواسط نتائجً ہیں۔

نہ ہی اداروں میں شخصیت پرتی کے بجائے خدا پرتی کس نے قائم کی۔اعتقادیات کو اور استفادیات کو تو ہمات کے بجائے خدا پرتی کس نے قائم کی رستش کے بجائے فطرت کو مسخر کرنے کا مبتق کس نے دیا۔ سیاسیات میں نسلی شہنشا ہیت کے بجائے عوامی حکومت کا راستہ کس نے دکھا یا علم کی دنیا میں نبیال آرائی کے بجائے حقیقت نگاری کی طرح کس نے ڈالی۔سان کی تنظیم کے لئے ظلم کے بجائے عدل کی بنیاد کس نے فراہم کی۔جواب سیسے کہ میتمام چیزیں انسان کو پنج براسلام سے ملیں۔آپ کے سواکوئی ٹیس ہے جس کی طرف میں تھی طور پران کا رنا موں کو منسوب کیا جاسکے۔دوسرے تمام افرادآپ کے انتقالی دھارے کو استعمال کرنے والے ہیں نہ کہ اس کو جود میں لانے والے۔

اللہ تعالی نے اپنے ہی کو تاریخ کا سب ہے بڑا انسان بنا کر انسانی نسل پر اپناسب ہے بڑا انسان بنا کر تمان فی ساز کھڑا کر دیا گیا ہے بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس طرح معلوم تاریخ بیش ایک ایسا بلند ترین مینار کھڑا کر دیا گیا ہے کہ آدی جس طرف بھی نظر ڈالے وہ آپ گو دیا ہے۔ جب وہ تن کا راستہ جاننا چاہتے آپ کا بلند وبالا وجوداس کوسب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کرے۔ آپ ساری انسانیت کے لئے باندہ واقع کمی کھیشت رکھتے ہیں، ای لئے آپ گواسے بلندہ ارتئی مقام پر کھڑا کیا گیا ہے کہ کوئی آگے دوالا جب آگے اٹھائے آتو آپ گواسے کھے بغیر ندر و سکے۔

محرصلی اللہ علیہ وسلم ای طرح خدا کے ایک پنیمبر تھے جس طرح دوسرے بہت سے پنیمبر ہوئے ہیں۔ قر آن کی صراحت کے مطابق ، آپ کے مثن اور دوسرے پنیمبروں کے مثن میں اصلاً کوئی فرق ندتھا، تاہم آپ کی ایک حیثیت مزیر تی ۔ اوروہ پر کہ آپ تعبیوں کے خاتم تنے ۔ دوسرے اوگ صرف رسول اللہ تنے، اور آپ رسول اللہ کے ساتھ خاتم المنٹین بھی ( ذلکن درسول الله و خاتم المبین ( الاحزاب: 40 )

بید دنیا چونکہ دارالامتخان ہے اور یہاں ہرایک کوئل کی آزادی دی گئ ہے، اس لئے یہاں پیغیروں پر بیز فید دارائ بیس ڈالی گئی کہ دوہ کو گول کو بدلیں۔ ان پر صرف بید ذمہ داری ڈالی گئی کہ دوہ خدا کی طرف سے ملے ہوئے پیغام کولوگوں تک واضح طور پر پہنچادیں (فہل علی الموسل الاالبلاغ المعین ، انتحل: 53)

گرنبیوں کے خاتم کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ دوغملی انقلاب پیدا کر کے ذہین کے بڑے دوقبہ میں اپنی ایک امت بر پاکرے تاکہ اس کی الائی ہوئی آسائی کتاب کی مستقل جھا نظت کا انتظام ہو سکے۔اس عالم اساب میں کتاب کی حفاظت کی کوئی دوسری صورت ممکن منبیں۔ اور اگر کتاب إلٰہی محفوظ نہ ہوتو چیفیمروں کی آخر شمیس ہوسکتی۔ گویا دوسرے انبیاء صرف چیفیمروں کی آخر شمیس ہوسکتی۔ گویا دوسرے انبیاء صرف چیفیمرونوت سے اور اگر کتاب بھی ۔

انسان کوا بچٹل پر پورااختیار حاصل ہے، گراس کوٹل کے انجام پر کوئی اختیار حاصل نمبیں۔ بدایک نہایت تلکین صورت حال ہے جس سے انسان موجود و دنیا میں و چار ہے۔ ای کئے خدانے انسان کی رہنمائی کے لئے انتہائی حد تک کالل انتظام کیا ہے تا کہ دنیا کی عدالت میں کی کے لئے کوئی عذر باقی ندر ہے۔

اولاً انسان کوائتہائی درست ساخت پر پیدا کیا گیا اور اس کی فطرت میں صحیح اور خلط کی تمیز پیوست کردی گئی۔ اس کے بعد اس کوایک ایسی دنیا میں رکھا گیا جوکا ل عدل کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے۔ تا کہ انسان جد حرد کھے ہرطرف اس کوخدا کا پیغام خاموش زبان میں سنائی دیتارہے۔ ای کے ساتھ حزید خصوصی انتظام ہیکیا گیا کہ ہرزمانہ میں اور ہرقوم میں خداکے رسول آئے اور ہرایک کواس کی اینی قابل خجم زبان میں حقیقت واقعہ سے باخبر کرتے رہے۔ آخری تدبیر کے طور پراللہ تعالی کا میر نصوبہ ہوا کہ نود انسانی زندگی کی صورت میں ایک کامل مثال کھڑی کرے جو تمام انسانوں کے لئے ایک زندہ نمونہ کا کام دیتی رہے ۔ مگر حضرت نوح" سے لے کر حضرت میں میں تعلیم بیٹے میں اٹھے جو کچھ پیش آیا اس کی وجہ سے بیکامل انسانی نمونہ تاریخ میں قائم نہ ہوسکا۔

حضرت ابراتیم علیه اسلام نے کعبر کی تغییر کے وقت اس قسم کے ایک نبی کی بعث کی دعا کی تھی۔ آپ کی دعا کے ڈھائی ہزارسال بعد پیٹیم آ خرالز مال صلی اللہ علیہ وہلم ،خصوصی خدائی تاکیر کے ساتھ ،ای منصوبہ کی پیکیل کے لئے جیسچے گئے۔

آپؑ نے نہ صرف شخص زندگی کے اعتبار سے مطلوب انسان کانمونہ دنیا میں قائم کیا۔ بلکہ ای کے ساتھ خدا کے منصوبہ کے مطابق ہوشم کے اجماعی احوال بھی آپؑ پر گزرے، اور ہر حال میں آپؓ نے قانون ربانی پر قائم رہ کر دکھادیا کہ وہ انسان کیا ہے جوخدا کو دنیا کی اس زندگی میں مطلوب ہے۔

آپ گے ذریع مرف بھی نہیں ہوا کہ خدا پری کا انسانی نموند دنیا میں قائم ہوا۔ بلکہ ای
کے ساتھ میڈوند بھی قائم ہوا کہ حقیق خدا پری کا حالے اختیار کرنے کے بعد کس طرح ایسا ہوتا
ہے کہ خدا اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے خدا ہے نوف کس طرح دوسرے خوفوں ہے آد کی کو
نجات دیتا ہے۔ اشتعال آگیز مواقع پر خدا کی خاطر مبر کرلینا کس طرح کا میابی کا زینہ بٹا
ہے۔ آخرت کے لئے دنیوی فائدوں کو چھوڑ ناکس طرح بالآخر آد کی کو دنیا بھی دے دیتا ہے
اور آخرت بھی مفی نفسیات ہے بلند ہوکر کا م کرنا کس طرح اس فتح میں نئس پہنچا تا ہے کہ
دشن بھی حالی اور دوست بن کرآ دی کے ساتھ پیغیم آخر الزمال سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی
زندگی مدوّن تاریخ کا جزند برن کی اس کا نتیجہ ہے کہ خالص علمی اور تاریخی اعتبار سے ان کی
نبوتیں ٹابت شدہ نبوتی نہیں۔ حضرت می قلے میں رسولوں میں سب ہے آخری رسول ہیں۔
گرآپ گاموا ملہ بھی تاریخی اعتبار سے ہیے کہ مالے مشرکی مشکر کو یہ کینے کا موقع ملاکہ:

Historically, It is quite doubtfull whether Christ ever existed at all. (B.Russell)

تاریخیاعتبار سےخود بیام سخت مشتبہ ہے کہ سے "کااس دنیامیں کبھی وجود بھی تھا۔ مگر پنج برآ خرالزمان کامعاملہ بالکل مختلف ہے۔ آ یے کی حیثیت تاریخی طور پراس قدر ملّم ے کہآ ے بارے میں جب ایک مصرقلم اٹھا تاہے واس کو پیالفاظ لکھنے پڑتے ہیں:

Mohammad was born within the full light of history (Hitti)

محمہ تاریخ کی بوری روشنی میں پیدا ہوئے۔

آپ کے زندہ پیغیر ہونے ہی کا یہ پہلوبھی ہے کہآپ کو جومعجزہ دیا گیاوہ ایک زندہ اور قائم رہنے والامتجزہ تھا، یعنی قر آن ۔اگر آپ کو عام قسم کے معجز ہے دئے جاتے تو وہ آپگی وفات کے بعدختم ہوجاتے۔جب کہ آپگی نبوت آپگی وفات کے بعد بھی پوری طرح باقی رہنے والی تھی ۔ای خاص مصلحت کی بنا پرآ یا کے لئے آ یا کی لائی ہوئی کتاب کومجزہ بنا دیا گیا۔مجز ہاس حیران کن واقعہ کا نام ہےجس کی نقل کسی انسان کے بس میں نہ ہو۔قرآن کی نقل کسی فردیا کسی گروہ کے بس میں نہیں۔ بیوا قعہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن ایک خدائی معجز ہے۔

پنجبرآ خرالز ماں صلی اللہ علیہ وسلم کونسبت اظہار دی گئےتھی ۔ یہی نسبت آپ کے بعد آئ كے امتو ل كوبھى حاصل ہے۔ گرينسبت بلاتشيہد، وليي ہى ہے جيسے كسان كے بارے میں کہا جائے کہاس کونسبت زراعت حاصل ہے۔ کسان کونسبت زراعت حاصل ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ خدانے وہ اسباب کامل طور پرمہیا کر دئے ہیں جن کو صحیح طور پر استعال کر کے کوئی کسان اپنے لئے لہلہاتی ہوئی فصل اگا سکتا ہے۔ اس طرح پیغیر اور آپ کی امت کے لئے نسبت اظہار یا نسبت غلبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے خدانے وہ تمام حالات بہترین طور پرمہیا کردئے ہیں جودین کےغلبہ کے لئے اس عالم اساب میں مطلوب ہیں۔جب بھی ان کواستعال کیا جائے گا تواس کا نتیجہ نتین طور پرمثبت شکل میں برآ مد ہوگا۔

رسول الشرصلی الله علیه و ملم کے لئے حضرات ابرا ہیم ہے لے کر آپ کی بعث تک ڈھائی ہزارسال کے اندرتمام موافق حالات بہترین طور پر تبح کر دئے گئے۔ آپ نے قانون خداوندی کی بیروی کرتے ہوئے ان حالات کو استعمال کیا۔ اس کا متیج عظیم الثان کامیانی کی صورت میں برآ مدہوا۔

اب دوبارہ چھیلے چودہ سوسال کے عرصہ میں مختلف تاریخی تبدیلیوں اورعلی ارتقاء کے ذریعہ ہو ہوں ارتقاء کے ذریعہ ہوتی ہوں کا سرت ہیں ہوتی کردئے گئے بین۔ آج بھی پوری طرح ہیر ممکن ہے کہ پیغیر آخرالزمال کے لائے ہوئے دین کو خالب دسر ہلند کیا جائے مگر میدای وقت ممکن ہوگا جب کہ اس کے لئے وہ جدو جہد کی جائے جو قانون خداوندی کے مطابق کی چھتی تتیجہ کے طہور کے لئے ضروری ہے۔ یہ شرط نہ پیغیر کے لئے ساقط کی گئی اور نہ آپ کے استحداد کے بھیرا کے لئے دو ہمی ساقط ہوگئی ہوں تھی ہے۔

# حصّه اول

### آدم سے تک آدم سے تک

ضدا کی طرف سے جینے رسول آئے، سب اس لئے آئے کہ انسان کو زندگی کی حقیقت سے باخبر کریں، مید حقیقت کہ موجودہ دنیا کی زندگی، انسان کی اہدی زندگی کا صرف ایک امتحانی وقفہ ہے۔ کم ومیش سوسال بیہاں زندگی گزار کرہم اپنی مستقل دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں خدا کے وفادار بندول کے لئے جنت ہے اور اس کے نافر مان بندوں کے لئے جہنم۔

آ دمٌ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے رسول بھی ۔اس کے بعد حضرت مسے " تک مسلسل خداکے پیغمبرآتے رہے ابوامامہ کی روایت میں آیا ہے کہ ابوذ رغفاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کی تعداد کے بارے میں سوال کیا آ یا نے فرمایا، ایک لاکھ ۲۴ ہزار۔ان میں تین سوپندرہ رسول ہوئے۔(رواہ احمد وابن راہو پیر فی مسندیہما وابن حبان فی صحیحہ والحائم فی المتدرك ) خدا كے ان نمائندول نے مختلف قوموں اور آبادیوں کواس حقیقت سے باخبر كیا اورخدا سے ڈرکرزندگی گزارنے کی تلقین کی ۔مگرانسانوں میں بہت کم ایسےلوگ نکلے جواپنی آ زا دی ممل کوخدا کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہوں۔حضرت پچی کوکوئی ساتھی نہیں ملااوروہ قتل کر دیئے گئے ۔حضرت لوطؓ نے اپنی قوم کوچھوڑ اتوان کے ساتھان کی صرف دولڑ کیاں تھیں۔حضرت نوح م کے ساتھ ،ان کی کشتی کا قافلہ ،توریت کے بیان کے مطابق ،صرف آ ٹھافراد پرمشتل تھا۔حضرت ابراہیمؓ اپنے وطن عراق سے نگلےتوان کے ساتھان کی بیوی سارہ تھیں اوران کے بھیتے لوظ بعد کواس قافلہ میں ان کے دویتے اساعیل اوراسحاق "شامل ہوئے ۔حضرت میں "کوساری کوشش کے بعد ہارہ آ دمی ملے، وہ بھی آخروقت میں آپ کو جيوڙ كر بھاگ گئے۔(متى 56:26)

بیشتر انبیاء کا حال بی رہاہے۔ کوئی تنہارہ گیا۔ کی کو چند ساتھ دینے والے ملے۔ ان چندیں بھی زیادہ تران کے اپنے اہل خاندان تھے جن سے رشتے کا تعلق نبی کا ساتھ دینے کے لئے ایک اضافہ کرک بن گیا۔ قرآن کی ہیآ یت اس پوری تاریخ پر ایک جسرہ ہے: ایکشتر قَّ عَلَی الْعِبَادِءَ مَا یَأْتِیْلِهُ قِبْنُ دَّسُولٍ لِلَّا كَالُوا بِهِ يَسْتَغَفِرُ عُوْنَ ﴿ لِيسانِ ٢٠٠) (یلسین: ۲۰)

افسوں ہے بندول کے حال پرجب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا توانہوں نے اس کی پنی اڑائی۔

انسانی نسل میں خدا کے نز دیک سب سے اہم ہستیاں وہ ہیں جن کو پیٹیمر کہا جاتا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ ساری تاریخ میں کیکی لوگ سب سے زیادہ غیر اہم رہے ہیں۔ بادشاہوں اور سید سالاروں کے واقعات تاریخ نے تکمل طور پر ضبط کئے۔ مگر آ دم ہے میں تک کی نی الیانہیں جس کو باقاعدہ طور پر مدوّن تاریخ میں جگا کی ہو۔

ارسطو(322\_384 ق م) حضرت موئی کے ہزار برس بعد پیدا ہوا۔ مگروہ موئی کے نام سے بھی واقف ندتھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انبیاء کو اکتی قوم نے رَدگر دیا۔ ان کے گھرول کو اجاز آگیا، ان کومعاشرہ میں بے قیت کر کے رکھ دیا گیا، ان کوالیا، نازیا گیا گویاوہ استے غیرا ہم لوگ ہیںجن کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔

نبیوں کے ساتھ میسلوک کیوں کیا گیا۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے: اپنی مخاطب قوموں کی روش پر تنقید۔ انسان کوسب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے، وہ ہے اپنی آخریف، اور جو چیز محبوب سے زیادہ ممفوض ہے، وہ ہے اپنے طاف تنقید۔ انبیاء چونکھ محتج اور غلاکو بتائے کے لئے آتے ہیں، وہ اپنے ہم قوموں سے مصالحت نبیل کرتے ۔ وہ ان کی اعتقادی اور مملی غلطیوں کی نشان دہی کرتے ہیں۔ اس لئے قوم ان کی مخالف بلکہ دشمن ہوجاتی ہے۔ انبیاء اگر لوگوں کی دل پندلقر پر ہی کرتے تو کہ بھی ان کواس صورت حال سے دو چار ہونا نہ پڑتا۔

ال عمومی انجام میں صرف چندنیوں کا استثنا ہے۔مثلاً حضرت داؤڈ،حضرت سلیمال، حضرت یوسٹ علیم السلام ۔گران حضرات کو جوعرون واقتد ار ملا، وہ ان کے نظریات کی عوامی مقبولیت کا نتیجہ ندختا۔ اس کے اسباب بالکل دوسرے نتھے۔

حضرت داؤد الرائيلي بادشاہ ساؤل كي فوج ميں ايك نوجوان سپائي سے۔ ان كے زبانہ ميں اسرائيليوں اور فلسطينيوں ميں جنگ ہوئي فلسطي فوج ميں جالوت نام كا ايك ديو بيك پہلوان تقام الا اللہ اللہ بياوان تقام اللہ كيا پہلوان تقام اللہ كيا اور اللہ كوئل كرے گا ميں اپنے لڑكى كى شادى اس كردوں گا - حضرت داؤر نے مقابلہ كيا اور اس كو مار ذالا ۔ اسطرح وہ اسرائيلي باوشاہ كے داماد بن گئے ۔ اس كے بعد جب ايك جنگ باوشاہ اور اس كا ولى عهد دونوں بلاك ہوگئے تو تحت حضرت داؤر كے حصد ميں آگيا۔ حضرت ليا ہے۔ حصد ميں آگيا۔ حضرت ليا ہے۔ حداث ميں لي ۔ ايک حضرت يو اخرائي اور ان كو عمد واضت ميں لي ۔ حضرت يوسف كونجير خواب كا علم ديا گيا۔ اس سے مصر كامشرك باوشاہ متاثر ہوگيا، اور اپنے افتار اللي كے تحت كوئي اخرائيا، اور اپنے افتار اللي كے تحت كوئي اخرائيا، اور اپنے باہد بي بي ديا ہو اور عام مصرى باشد ك برستورا ہے۔ شاہ اور عام مصرى باشد ك برستورا ہے۔ شاہ وار عام مصرى باشد ك برستورا ہے۔ شاہ وار بين الكم ديا تيا ہوگا كہ ہے۔

اس صورت حال کا نقصان بین نہیں ہوا کہ ہر دور کی بیشتر آبادی خدا کی فعمت ہدایت ہے محروم رہی ۔ اس سے بڑا نقصان میں ہوا کہ کوئی بیفیمر خدا کی طرف سے جو کتاب اور پیغامات کے کرآتا تھا،اس کے بعد اس کو تحفوظ رکھنے کا سامان نہ ہوسکا کے کیونکہ پیغیمر کے بعد اس کے جعین بی اس کو محفوظ رکھ سکتے تھے گروہ یا تو حاصل نہیں ہوئے یا استے کم تھے کہ سام کے کا راخم کلام الٰہی کی حفاظت نہ کر سکے۔

خداجس کاعلم ازل سے ابدتک پھیلا ہوا ہے، جو آنے والے ستقبل کو بھی ای طرح دیکی رہاہے جس طرح گزرے ہوئے ماضی کو، اسے انسانیت کا بیا نجام معلوم تھا۔ اس لئے اس نے پہلے بی بیر مقدر کر دیا تھا کہ پیٹیرانہ دور کے آخری مرحلہ میں وہ اپنا ایک خاص نمائندہ بیجے گا۔ اس پیغیر کو وگوت دین کے ساتھ اظہار دین کی نسبت بھی حاصل ہوگی۔ اس کو میہ لفرے فاص دی جائے گی کہ دو ہر حال میں اپنے مرعومین پر غلبہ حاصل کرے اور ان کو تن کے آگے جھٹنے پر مجبور کرے اور ان کو تن کے آگے جھٹنے پر مجبور کرے (اس یقبضہ حتی یقیدہ به اللملة العوجاء) خدا کی فوج اس کا ساتھ دے کر اس کے خالفوں کو زیر کرے گی ، تا کہ خدا کا دین ہمیشہ کے لئے مضبوط بنیا دوں پر قائم ہو جائے۔ اور خدا کی کتاب کی حفاظت کا مستقل انتظام ہو سکے۔ بائیل کے الفاظ میں'' جس طرح سندر پانی ہے ہمرا ہوا ہے ، اس طرح زمین خدا وند کے جا الفاظ میں'' جس طرح سندر پانی ہے ہمرا ہوا ہے ، اس طرح زمین خدا وند کے جا الفاظ میں'' جس طرح سندر پانی ہے ہمرا ہوا ہے ، اس طرح زمین خدا وند کے جا الفاظ کی نام میں میں الفاض کے موال کے موال

اللہ اتعالی نے اپنے اس منصوبہ کو، ہائیل کی شہادت کے مطابق، ہزاروں برس پہلے سے مختلف ابنیاء کے ذریعہ طاہم کرنا شروع کردیا تھا، چنا نچہ بتادیا گیا تھا کہ وہ نجی عرب کے سحوائی جغرافیہ سے اٹھے گا۔ وہ بنی اسرائیل کے بقیہ گھرانے بیننی ان کے بھائیوں (بنی اسائیل) کی اولا وے ہوگئے مداکتے تربیدے ہوئے کہا کیس گے۔ جو قوش ان سے ظرائیس گی پاٹس پاٹس ہوجا بیس گی۔ از لی پہاڑ (ایران و روم) ججک جا ئیس گے۔ اس کی سلطنت شکلی سے لے کر بحری مما لک تک بچیلی ہوئی ہوگی۔ وغیرہ

موجود وہ بائل آگر چیز جمد اور الحاقات کے نتیجہ میں اصل بائل ہے بہت کچو تخلف ہو چکی ہے۔ تاہم آئی تھی کثیر جانب چکی ہے ہو ایک غیر جانب دار آئی ہی کثیر تحلیل کے اندرا لیے بیانات موجود ہیں جو ایک غیر جانب دارا دی کے لئے آئے والے آخری نی کے سواکسی اور ذات پر صادق نہیں آئے ۔ خاص طور پر حضرت میں میں المام کی انتریف آوری کا تو مشن ہی بیتھا کہ وہ دیا کو خصوصاً بیود کو آئے والے نئی سے آخری طور پر آگاہ کر دیں ۔ آپ نے جس ' عبد نامہ' کی بیشارت دی وہ حضیفۃ اسلام تھا جو بیود کی معزولی کے بعد نی اسام تھا جو بیود کی معزولی کے بعد نبی اساعیل کے ذریعہ باندھا گیا۔ تجیل مے عبد نامہ کی بیشارت ہے نہ کو خوانیا عبد نامہ کا بیاد کی بعد نبی اساعیل کے ذریعہ باندھا گیا۔ تجیل مے عبد نامہ کی بیشارت ہے نہ کو خوانیا عبد نامہ کی بیشارت ہے نہ کہ خوانیا عبد نامہ کی بیشارت ہے نہ کو نام کی کو نام کی بیشارت ہے نہ کہ کو نام کی کی میارت کی خوانیا عبد نام کی کو نام کی کی کے نام کی کو نام کیا کہ کی خوانیا عبد نام کی کو نام کی کر نے کہ کو نام کی کر نام کی کر نائے کی کو نام کی کی کر نام کی کیا کہ کی کو نام کی کر نام کی کی کر نام کر نام کی کر نام کر نام کر نام کی کر نام کی کر نام کر نام کر نام کی کر نام کی کر نام کر

حضرت میں علیہ السلام، نبی آخرالزماں سے چیرسوسال قبل تشریف لائے۔قرآن کی سورہ نمبر 61 میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت میں "فیلسطین سے یہودیوں سے کہا کہ اللہ نے جھے ایک آنے والے نبی سے پہلے اس کامبشر بنا کر بھیجا ہے جومیرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا (القف۔ 6)

احمداور محمد دونوں ہم معنی الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں'' تعریف کیا ہوا''۔ انجیل برناباس میں صاف صاف لفظ'' محر'' آیا ہے۔ تاہم چوکلہ سی حضرات انجیل برناباس کوجلی انجیل کہتے ہیں، اس لئے ہم اس کا حوالہ مناسب نہیں سجھتے۔ نیز ہمیں اس میں شبہ ہے کہ حضرت میں "نے اپنی پیشین گوئی میں لفظ احمد یا محمد کہا ہوگا۔ زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ آپ نے احمد یا محمد کے ہم معنی کوئی لفظ استعمال فرمایا۔

محد بن اسحاق (م 152 ھ) کی ایک روایت جوابن ہشام نے نقل کی ہے، اس کے مطابق پہلے فالم اُمُحُمَّ اُقا۔ ابن اسحاق سیرت کے موضوع پرسب سے زیاد واہم ما فذہ سجھے جاتے ہیں۔ ان کی روایت ہے کہ ججھے بتانے والوں نے بتایا کہ تحسنس (یوحنا) کی انجیل میں آنے والے رسول کی جو پیشین گوئی ہے، اس میں اس کا نامُ مُحُمَّ تا بتایا گیا ہے (تہذیب سیر قابن ہشام جلد اول ، صفحہ 50) غلبا پر روایت آئیس اپنے زمانہ کے اُسطینی عیسائیوں کی محرفت پینچی جواس وقت اسلام کے زیر افقد اراقی القالی المی ان کا فقط ہے، جس کے محرفت کی بیاد ہوائی نامی کے اثرے اُس وقت تک فلسطین کے باشدوں کی زبان مریانی تھی۔ اغلب ہے کہ حضرت ہیں گی مادری زبان میں بولا ہوااصل لفظ (مُحُمِّ تا) ان کی مریان میں بولا ہوااصل لفظ (مُحُمِّ تا) ان کی

# نبوت محمدي كاظهور

ایک طرف افریقد اور دوسری طرف ایشیا اور پورپ کے وسط میں عرب کا جزیرہ نما قدیم آباد دنیا کا جغرافی قلب معلوم ہوتا ہے۔ گرقد یم زمانہ کے سیاسی حوصلہ آزماؤں میں کوئی نمیں ماتا جس نے اس علاقہ کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کی ہو۔ تمام فوجی مہمیں عرب کے سرحد کی علاقوں \_\_\_\_\_ عراق، شام فلسطن ، لبنان اور یمن پرآ کر ظر کرئیں۔ اس ہے آگے خیر و تجاز کے علاقہ کو اپنی قلم و میں شامل کرنے کی ضرورت انہوں نے نہیں سمجھی ۔ کیوں کہ تین طرف سے سمندروں سے گھرا ہونے کے باوجود یہاں ان کے لئے خطک پہاڑ اوراڑتی ہوئی ریت کے مواور دیکھ موجود دیتا۔

ای '' بے آب و گیاہ' وادی کی مرکزی کئی مکدسی پیغیراسلام مجھ بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) پیدا ہوئے ۔ آپ کے والدعبداللہ بن عبدالحطلب آپ کیا پیدائش سے چند ماہ پہلے انقال کر گئے ۔ والدہ کا انقال بھی اس وقت ہوگیا جب کہ آپ گی عمرا بھی صرف تیجسال متھے تاہم دوسال بعدوہ بھی ۔ اب آپ کے سرپرست آپ کے داداعبدالحطلب بن باشم شخصتا ہم دوسال بعدوہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ۔ آ فرعر میں آپ کی سرپرسی آپ کے پچاابوطالب بن عبدالمطلب کے حصہ میں آئی گر جمرت کے تین سال پہلے ، آپ کی زندگی کے حضکل ترین مرحلہ میں ، ان کے حصہ میں آئی گر جمرت کے تین سال پہلے ، آپ کی زندگی کے حضکل ترین مرحلہ میں ، ان کے لئے بھی موت کا بیغام آگیا۔

اگر چەفطرت ئے آپ نے بڑی شان دار شخصیت پائی تھی۔ بیپن میں آپ گود کھنے والے کہدا شخصہ : ان لھانا الغلامہ لشانا (اس لڑکے کامستقبل عظیم ہے) جب بڑے ہوئے تو آپ کے شخصی رعب و وقار کا حال ہوتھا کہ حضرت علی ٹے الفظ میں : میں را قابیں پیمنتہ ھابیہ و میں خالطہ احبیہ (جمآ کے گوپکلی) بار دیکھتا مرعوب ہوجا تا، جوسا تھ بیشتا وہ آپٌ ہے مجت کرنے لگنا) مگر چالیس سال کی عمر میں جب آپ نے دعوت نبوت کا آغاز کیا تولوگوں کو آپؓ کا دعو کی انتا حقیر معلوم ہوں کہ انہوں نے کہا: ھذا ابن ابی کبدشة یہ کلھہ مین السمهاء ۔۔ اس کا مطلب تھا: دیکھو میدفلاں دیہاتی کا لڑکا، وہ مجھتا ہے کہ آسمان سے اس کو دی آتی ہے۔

آپ کی دوقی جدو جدی کی مدت مرف 23 سال ہے۔ گراس انتہائی مختفر مدت میں عرب کے قبائل میں آپ نے ایسا انتقاب ہر پاکر دیا جس کی کوئی دوسری مثال انسانی سلطنت اور ہازنطینی سلطنت کوزیر کرلیا اورایک طرف عراق وایران سے لیکر بخار سامانی سلطنت اور ہازنطینی سلطنت کوزیر کرلیا اورایک طرف عراق وایران سے لیکر بخار اتک، دوسری طرف ثنا مرفک طیف سے لیکر مصراور پورے ثنا کی افریق تک کوفتی کرلیا۔ پھر یہ سیلا ہم خربی میں ہیں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا میں داخل ہوگیا ہو

اس کے بعد اسلام کی اندروئی طاقت نے ترکوں اور مغلوں کو کھڑا کیا۔ ترکوں نے 1453 میں قسطنطند کو فق کیا اور شرقی بورپ میں یو گوسلا ویہ تک بیٹی گئے۔ وائنا کے سامنے 1683 میں ایک ترک فوج موجود تھی۔ سولھویں صدی میں مغلوں نے بر سغیر ہند اور افغانستان کے علاقہ میں اسلام کا اقتدار قائم کیا۔ تیرہ صدیوں کے بعد اس توسیع کا تیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے تقریباً تمام حصوں میں مسلمان موجود ہیں۔ ایشیا اور افرایقہ سے لے کر یورپ تک تقریباً چار ورجن ممالک کا ایک مسلم علاقہ بن چکا ہے۔ موتر عالم اسلام کی شائع کر دہ عالم اسلام کی تعداد 70 کروڑ ہے۔ عالم مسلم علاقہ بن چکا ہے۔ موتر عالم اسلام کی تعداد 70 کروڑ ہے۔

سیسب جو ہوا ، ای 23 سال عمل کا نتیجہ تھا جو پغیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں عرب بین انجام دیا گیا تھا۔ 23 سال کی مدت میں ایک ایسا انقلاب آنا جو نصر ف تاریخ بیں عرب میں دائی طور پر بثیت ہوجائے بلکہ خود اپنی ایک مستقل تاریخ پیدا کرے ، کی انسان کے بس کی چیز نمیس سے بیا کی خدائی معاملہ تھا اور ای نے اس کو انجام دیا۔ بدر کی فتح کے بعد جب مسلمان واپس ہوئے تو روحا کے مقام پر پچھ لوگ ملے جنہوں نے ان کو فتح کی مبارک بدوری سلمہ بن سلامہ نے جو اب دیا تھا کی کہ بارک باود کے رہا کہ باود کی سلمہ بن سلامہ نے جواب دیا جم کی کو ہم نے ذریح کر دیا۔ (کالا بل المحقلة فتح میں کو ہم نے ذریح کر دیا۔ (کالا بل المحقلة فتح و نافا میں ہوائی ہتا ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے خصوصی اہتمام سے پینگی اس کے اسباب فراہم کر دیے تھے۔ عرب کے حذیث بخرافیہ میں ایک الیمی قوم جمع کردی گئی جس میں صحرائی زندگی کے تیجہ بیش کردار کی صلابت غیر معمولی صد تک پائی جاتی تھی۔ وہ اقر اراورا نکار کے درمیان کی تیم بیری چیز کونہ جانے تھے، ان کے اندروہ تمام فطری خصائص پوری طرح محفوظ تھے جو کمی تیم کی تیم یک کا مجاہد بننے کے لئے ضروری ہیں۔ پھر توب کے جزیرہ نمائے گرداس وقت کی درای ورس میں دیا گی تھیں، بالکل فطری تھا کہ وہ اپنے پڑوں میں ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت کو برداشت ندکریں اوراس کے خلاف جارجیت کا آغاز کردیں۔ ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت کو برداشت ندکریں اوراس کے خلاف جارجیت کا آغاز کردیں۔ اس طرح ان کی جارجیت المل اسلام کے لئے جو از فراہم کردے کہ وہ ودنیا کے اس مرے انہوں دونوں جارج تو موں کا علاقت تھی۔ بیا کہ اسلام کی لڑائیاں دومروں کے خلاف جارجیت نہیں تھیں۔ بلکہ بیدومروں کی جارجیت کا جواب تھا جو بھیشہ تمام دنیا میں جائز خلاف جارجیت نہیں تھیں۔ بلکہ بیدومروں کی جارجیت کا جواب تھا جو بھیشہ تمام دنیا میں جائز سے تا ہوا ہیں۔ بھی گیا ہے۔

اس طرح جودا قعات ظهور میں آئے۔ان کی اہمیت صرف سیاسی نتھی ۔اس سے زیادہ

بڑی بات میٹی کہ اس انقلاب کے ذریعہ انسانی تاریخ کے بندوروازے کو کھول دیا مقصود
تھا۔ اس کے ذریعہ وہ انقلاب آنا تھا جو دین حق کوایک تاریخی حقیقت بنادے ، جواس سے
پہلے تاریخی واقعہ کی حیثیت حاصل کرنے سے محروم تھا۔ وہ پریس کا دورلے آئے جس کے
بعد قرآن کی وائی حفاظت کا انتظام ہوجائے ۔ آزادی اور جہوریت کا زمانہ آئے جوداعیان
حق کے لئے حق کی اشاعت کی راہ سے تمام مصوفی رکاوٹوں کو بٹا دے۔ اس سے طبیعیا تی
علوم کی وہ دوریافتیں ظاہر ہوں جو دین کی صدادت کوعظیا تی سطح پرملل و مبر ہم کر کریں۔
اس انتقاب کا اس سے بھی اہم پہلو ہے ہے کہ نبی کے ذریعہ اللہ تعالی نے قیامت سے

''ان استان منظرہ کھادیا ہے لوگوں کو آپ کے ذریعہ عالب کردیا گیا جو آخرت میں دائی پہلے قیامت کا منظرہ کھادیا ہے لوگوں کو آپ کے ذریعہ مغلوب کر دیا گیا جو آخرت برتری حاصل کریں گے ، اور برے لوگوں کو آپ کے ذریعہ مغلوب کر دیا گیا جو آخرت میں دائی کہتی اور مغلوبیت کا شکار ٹیں گے۔

تاریخ کا بیاندہ بناک منظر ہے کہ خدا کے بیچ پر تناریبان ہمیشد د بے اور ہے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دولت اور اقتد ارکو پو بنے والوں کو پہاں تقوق حاصل ربتا ہے۔ تمام انبیاء اور صلحاء کی تاریخ بی بتاتی ہے۔ بیصورت حال تھی تھی صورت حال کے بالگل برتکس ہے۔ کیونکہ بالآخر جو ہونے والا ہے، وہ تو بید کہ خدا اپنے پر ستاروں کو دائی عزت اور برتری عطا فرمائے گا اور اور جو لوگ اپنے نفس کی اور دنیا کی بی جا ہیں گئے رہے، ان کو ہمیشہ کے لئے ذلت اور رسوانی ہیں دھیل دے گا۔

ید دنیا استخان کی جگہ ہے۔ یہاں اوگوں کو موقع ہے کہ وہ جو چاہیں کریں۔اس کئے
یہاں ضدا کی کا ہاتھ نیس گر تا ہتا تھ بغیر اسلام کے ذرایعہ کم از کم ایک بازاس زمین پروہ
منظر ابتدائی شکل میں دکھا دیا گیا ہے جو کا لل اور وائی صورت میں آخرت میں سامنے آنے
والا ہے۔آپ کے ساتھی جن کا حال بیتھا کہ ان کے گھرول کو اجاڑ دیا گیا ، جن کے لئے زمین
کوشک بنادیا گیا ، جن کی معاشیات تباہ کردی گئیں ، جن کو اس قدر خوف دہراس میں مبتلا کیا گیا

کران کو ہروقت بیاند پشرنگار ہتا کر لوگ آئیس اچک لیس گے \_\_\_\_ ان کوئزت اور افتدار کے تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ دوسری طرف قریش اور بیہود ، روئی اور ایرانی ، یمنی اور عسانی جو دولت اور افتدار کے جھنڈ میں ہتا ہے ، ان کوڈیل کر کے پتی کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ ہر نبی جو خدا کی طرف ہے آتا ہے ، وہ زمین پر خدا کی عدالت ہوتا ہے ۔ اس کی معرفت خدا اپنے ان فیصلول ہے لوگول کو باخبر کرتا ہے جس کو وہ آخرت میں براہ راست خود مناز خوال ہے ان فیصلول ہے لوگول کو باخبر کرتا ہے جس کو وہ آخرت میں براہ راست خود مناز خوال ہے گرینے بیرا سام کے ذریعہ بیعدالت الجی ایک خصوصی شکل میں ظاہر ہوئی کہ وہ خود تاریخ آنان کی کا جز وین گئی ۔ جس طرح بہت ہے دوسرے انسانی تجربات تاریخی حقیقت کی ویشیت ہے انسانی معلومات میں خشیت ہے انسانی معلومات میں خشیت ہو چکا ہے کہ خدا اپنے تھی بندوں کو مرفر از کرتا ہے اور جولوگ سرکش اغتیار کریں ، ان کوڈنٹ و بر بادی کے دفال بیٹ تھی بندوں کو مرفر از کرتا ہے ۔ جنت اور جہنم اگر چہ دوسری دنیا میں قائم ہونے والی تحقیقت کی اللہ نے اس کا ایک دوسری دنیا میں قائم ہونے والی تحقیقت میں گرانسان کی تصوحت کے لئے اللہ نے اس کا ایک دوسری دنیا میں قائم ہونے والی تحقیقت میں گرانسان کی تصوحت کے لئے اللہ نے اس کا ایک دوسری دنیا میں قائم ہونے والی تحقیقت میں گرانسان کی تصوحت کے لئے اللہ نے اس کا ایک ایک دوسری دنیا میں قائم ہونے والی تحقیقت میں گرانسان کی تصوحت کے لئے اللہ نے اس کا ایک دوسری دنیا میں قائم ہونے والی تحقیقت میں گرانسان کی تصوحت کے لئے اللہ نے اس کا ایک دوسری دنیا میں قائم ہونے والی تحقیقت ہیں ۔ گرانسان کی تصوحت کے لئے اللہ نے اس کا کا ایک دوسری دنیا میں قائم ہونے والی تحقیقت ہیں۔ گرانسان کی تصوحت کے لئے اللہ نے اس کا کھوں کو کھوا کی میں کو دوسری کر ان کی کو کی کو کو کھوں کو کھو کے دوسری کے دوسری کر کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کس کر کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

هقیقت ہیے کہ نبوت مجمدی کاظہور، خدا کی خدائی کاظہورتھا، ای لئے انجیل میں اس کو ''خیل میں اس کو ''خدا کی بادشاہت' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ کے لائے ہوئے انتقاب کی بلاشہ سیا تی اور عمران کی بہت کی اجمہت میں مجمد کراتا ہے۔ وہ خدا کی عدالت کا منظر دکھار ہا ہے، اس کے دوہ خدا کی عدالت کا منظر دکھار ہا ہے، اس نے ان حقیقت کو آخرت سے پہلے انسان کے سامنے بے فقاب کردیا ہے جمن کو انسان آخرت میں اپنی کافی شکل میں دیکھے گا۔

# مثالی کردار

پیغمبراسلام حضرت محرصلی الله علیه وسلم 22، ایریل 571ء کوعرب میں پیدا ہوئے اور 8، جون 632ء کوآٹ کی وفات ہوئی۔ آٹ نہایت تندرست اور طاقت ور تھے۔ بجین سے يه حال تفاكه جود يكتا، كهدا تحتا: ان لهذا الغلام لشأتا - برَّ مو يَتوا آبُّ كَ تَحْسِت اورزیادہ نمایاں ہوگئی۔آ پے گود کھنے والے آپ سے مرعوب ہوجاتے۔اس کے ساتھ اتنے نرم اورشیریں زبان تھے کہ تھوڑی دیر بھی جو خض آپ کے قریب رہتا، آپ سے مجت کرنے لگتا \_ برداشت ، سحائی ، معامله نهی ، حسن سلوک آئے کے اندر کامل درجہ میں پایا جاتا تھا۔ خلاصہ بیرکہ آپ اس انسانی بلندی کی اعلیٰ ترین مثال تھےجس کونفسیات کی اصطلاح میں متوازن شخصیت (Balanced Personality) کہا جاتا ہے۔ داؤ دبن صلین کا بیان ے کہ عرب کے لوگ عام طور پر ہیے کہتے سے جاتے تھے کہ تجہ بن عبداللہ اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بااخلاق، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنے والے جلیم و بر د بار، صادق وامین ، جھگڑ ہے ہے دور رہنے والے بخش گوئی ود شام طرازی ہے یر ہیز كرنے والے تھے۔اى وجہ ہے آپ كى قوم نے آپ كا نام'' الامين' ركھا تھا (خصائص كبرى،جلدا،صفحه 91)

25 سال كى عمر ميں جب آپ نے شادى كى تواس موقع پرآپ كے چچا ابوطالب نے ناح كا ذكل كا ذكل كا ذكار كا ذكل ہوئيں ہو ہے كہا تھا: ابن اخى همدا ابن عبد الله لا يوزن به دجل الار حج به شر فأد بندلا و فضلا و عقلا، دهو و الله بعن هذا اله نباء عظيم و خطر جليل - يمر كيت تجميم كيا جائے ، ووثر افت، نجابت، بزرگي اور عقل ميں اس سے بڑھ جائے گا۔ خدا كي شم اس كا مستقبل عظيم ہوگا، اور اس كارت باند ہوگا۔

ابوطالب نے بہالفاظ ان معنوں میں نہیں کیے تھے جن معنوں میں بعد کو تاریخ نے اسے سچا ثابت کیا۔انہوں نے یہ بات تمام تر دنیوی معنوں میں کہی تھی ۔ان کا مطلب بہ تھا کہ جو مخص فطرت سے وہ یُرکشش شخصیت لے کر پیدا ہوا ہو، جو محمد بن عبداللہ میں نظر آتی ہے، وہ بہر حال قوم کے اندرمعزز مقام حاصل کرتاہے اور دنیا کے بازار میں اس کی بڑی قیت مل کررہتی ہے۔ایشے خص کی اعلی صلاحیتیں اس کی ترقی اور کامیابی کی یقینی ضمانت ہیں۔ پغیراسلام کے لئے بدامکانات، بلاشبہ، پوری طرح موجود تھے۔آپ اپنی صلاحیتیوں کی بڑی سے بڑی دنیوی قیت وصول کر سکتے تھے۔آپ مکہ کے ایک اونچے خاندان میں پیدا ہوئے۔اگر چرآ پ وائے باب سے وراثت میں صرف ایک اوٹٹی اورایک خادمہ لی تھی۔ مگرآپ کی شامدار پیدائشی خصوصیات نے مکہ کی سب سے امیر خاتون کومتا ترکیا۔ 25 سال کی عمر میں ان ہے آپ کا نکاح ہو گیا۔ بیا یک تاجر خاندان کی ہیوہ تھیں۔ان ہے آپ کونہ صرف مال اور جائدا دملی ، بلکہ عرب میں اور عرب کے باہر تجارت کا زبر دست میدان بھی ہاتھ آیا۔اب آپ کے لئے ایک پُرسکون اور کامیاب زندگی بنانے کے سارے مواقع فراہم ہو چکے تھے۔ مگر آپؑ نے ان کوچھوڑ کرایک اور ہی چیز کا انتخاب کیا۔ آپؑ نے جانتے ہو جھتے اینے کوایک الی راہ پرڈال دیا جو صرف دنیا کی بربادی کی طرف لے جاتی تھی۔خدیجہ سے نکاح سے پہلےآ ہے اپنی گزراوقات کے لئے کچھ معاشی کام کر لیتے تھے۔اب وہ بھی چھوٹ گیا،ابآٹ ہمتن اس تلاش میں لگ گئے جس کی جتبح آپ کو بھین سے تھی۔ یہ کہ سچائی کیا ہے۔آ یا گھنٹول بیٹھے ہوئے زمین وآ سان پرغور کرتے رہتے ۔ مکہ کے شرفاء میں اپنے تعلقات بڑھانے اور وہاں کی مجلسوں میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے بجائے آپ نے بیکیا کہ صحراؤں اوریماڑوں کواپنا ہمنشین بنالیا۔مکہ سے نتین میل کے فاصلہ برایک پہاڑی سلسلہ ہےجس میں ایک کھوہ ہےجس کا نام حراہے۔آپ ستواوریانی لے کروہاں چلے جاتے۔ پہاڑ کے سنسان ماحول میں زندگی کی حقیقت برغور کرتے ۔ زمین وآسان کے پیدا کرنے والے

ے دعائیں مانگلتے کہ میرے رب ! تواپنے آپ گومیرے اوپر ظاہر کردے ۔ تپائی کیا ہے، چھو کو بتا دے۔ جب پائی کی مشک خالی ہو جاتی اور ستوختم ہوجاتے تو گھر واپس آتے تا کہ دوبارہ ای طرح کھانے پینے کا سامان کے کر قدرت کے اس ماحول میں لوٹ جا کیں جہال صحرا اور درخت ہے۔ پہاڑ اور آسان کی پرسکون فضا عمین تھیں۔ آپ کی بے چین طبیعت انسانی ہنگا موں میں اپنے سوال کا جواب نہ پاسکی تھی۔ اب آپ نے قدرت کی خاموثی دنیا کو اپنا ہم تھیں بنا یا تھا کہ شاموثی دنیا کو اپنا ہم تھیں بنا یا تھا کہ شاموثی دنیا کو اپنا ہم تھیں بنا یا تھا کہ شاموز دوال کا چھے جواب دے سکے۔

بوانی کی طاقتوں ہے بھر پورایک شخص کے لئے اس قسم کی زندگی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ خوش کے دار قسم کی زندگی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ خوش کے رائع بھر کرغم کے رائے بھر کا بیتا مام کا نات آ پ کے لئے پوری گزارنا، تجارت کوتر تی دینااور سوسائٹی شمل اپنی جگہ بنانا، بیتمام امکانات آ پ کے لئے پوری طرح کھلے ہوئے تھے۔ گر آ پ کی بے تاب اور مثلاثی طبیعت ان چیزوں پر راضی ہونے کے لئے تیار نہتی محمل میں جب تک آ پ نیتی کا راز معلوم نہ کر لیس آ پ جاننا چا ہے تھے کہ ان ظاہری چیزوں سے اوپرا گرکوئی حقیقت ہے تو وہ کیا ہے۔ نئی قنصان اور آرام و تکلیف کی اصطلاحوں میں سوچنے کے بجائے آ ہے اس سال کوٹل کرنے میں منہ کمک رہے کہ تکیا ہے اور ناخت کیا۔

بنغیراسلام کی زندگی کا بکی وہ پہلو ہے جس کوقر آن شراان انظوں شریبان کیا گیا ہے: وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَالٰی (والضغی) ضال کے معنی بیں راہ مجولا ہو، ہر گرداں۔(ان النبی صلی الله علیه و سلمہ ضل فی شعاب مکہ و هو صغیر ثمه و رجع) بیافظ اس مسافر کے لئے بولا جاتا ہے جوراست سے بھٹک گیا ہواور جران و پریشان مختلف راستوں کود کھر ہا ہو،اس کی بچھ بیل ندآتا ہوکہ کر هر جائے۔ای لئے اس درخت کوضالہ کہتے ہیں جو سحراش اکیلا کھڑا ہواوراس کے آس پاس کوئی دوسرا درخت ندہو۔ای سے کہا جاتا ہے ضل الهاء فی اللین (پائی دورہ میں کھوگیا) آ سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاہلیت کے بیابان میں اکیے درخت کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ محواؤں اور پہاڑوں میں میٹم کئے پھرتے تھے کہ چائی کیا ہے جس کو میں اپناؤں۔ دنیا کے مروجہ نقتوں میں اپنی جگہ بنانے کے بجائے جران دشتگر ہوکرا لگ تھلگ جا پڑے تھے۔ چائی سے کمترکوئی چیزآ ہے گی روح کے لئے تسکین کا ذریعی نیس منگی تھی۔ حتی کہ آپ کی طاش حق کی سرگردانی اس ٹو جس کو تنتی گئی تھی کہ ذندگی آپ کے لئے ایک ایسا ابوجھ بن گئی جوآپ کی کمر تو ڈے دے رہی تھی۔ (الم نشری)۔

اس وقت الله کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کے لئے ہدایت اور روثنی کے درواز سے کے لئے ہدایت اور روثنی کے درواز ہے کھول دیے گئے۔ 12 فروری 610 کو جب کہ آپ ترا میں تنہا پیٹھے ہوئے تھے، خدا کا فرشتہ انسان کی صورت میں آپ کے سمانے ظاہر ہوا اور خدا کی طرف سے آپ گووہ کلمات کھائے جو آن کی سور فہم 96 کی ابتدا میں درج ہیں۔ آپ کی تلاش نے بالآ ترا بنا جو اب یالیا۔

پنیم راسلام کی بے چین روح کاربط رب العالمین سے قائم ہوگیا۔خدانے آپ گونہ صرف ہدایت دی بلکہ اپنے نمائندہ خاص کی حیثیت سے چن لیا۔آپ کے اوپر خدا کا کلام اتر نے لگا۔ آپ کی نبوت کی میدت 23 سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس مدت میں خدا کی کتاب (قرآن) کمل طور پرآپ کے اوپراتاری گئی۔

پنیم راسلام نے اپنی مشکل زندگی کے چالیہ ویں سال میں چائی دریافت کرلی۔ گرید سچائی آپ کے لئے کوئی آسان سودانتی ۔ اس سچائی کا مطلب بیتھا کہ آدی ایک عظیم تر خدا کی زدمیں ہے۔ بدا ہے عجز کے مقابلہ میں خدا کی کبریائی کی دریافت تھی بیضدا کے اثبات کے مقابلہ میں اپنی نفی کا پید لگانا تھا۔ بداس راز کومعلوم کرنا تھا کہ اس دنیا میں بندہ مومن کی صرف ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں، یہاں اس کا کوئی حیث نہیں ہے۔

سچائی کی دریافت کے بعد، پیغیراسلام کے لئے، زندگی کے معنے کیا تھے۔اس کا اندازہ

كرنے كے لئے يهال صرف ايك حديث نقل كى جاتى ہے۔ آپ نے ايك بار فر مايا: میرے رب نے مجھے نوباتوں کا حکم دیاہے امرنى ربع بتسع: كطےاور حصے ہرحال میں خداسے ڈر تارہوں خشية الله في السم والعلانية. وكلمة العدل في الغضب والرضاء غصه میں ہوں یا خوشی میں، ہمیشہ انصاف کی بات کہوں والقصدفي الفقر والغنا، مختاجی اورامیری دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہوں وان اصل من قطعني، جومجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں ، واعطى من حرمني، جو مجھےمح وم کرے میں اسے دوں ، واعفومن ظلمني، جومجھ یرظلم کرہے، میں اس کومعاف کر دوں، وان يكون صمتى فكرا، اورميري خاموثي غور وفكركي خاموثي ہو، ونطقىذكرا، ميرابولنا بإدالبئ كابولناهو، ونظرى عبرة (رواهرزين) میراد یکھناعبرت کادیکھناہو۔

میری تقریر یا گفتگو کے الفاظ نہ تھے۔ پیخود آپ کی زندگی تھی جو نظوں کی صورت میں فره مل رہی تھی۔ پیخود آپ کی زندگی تھی جوئی باتیں ایک خالی انسان کی زبان سے فکل بن نہیں سکتیں۔ پیالفاظ تو خود اولئے والے کا مقام بتارہ ہیں۔ وہ کہنے والے کا مقام بتارہ ہیں۔ وہ کہنے والے کا مقام کی روح کو الفاظ کے آئینہ میں بے فالے کر ایرے ہیں۔

آپ کی زندگی اگر چینوت ملئے سے پہلے بھی اس قسم کی تھی۔ گروہ تمام تر فطرت کے زور پرتھی۔ اب چائی کی دریافت نے اس کوشور کا درجہ دید دیا۔ جوکر داراب تک طبعی نقاضے کے تحت ظاہر ہوتا تھا۔ اب وہ ایک سوچے سمجے ذئمن کا ارادی جزئن گیا۔ یہ کی بندہ خدا کا وہ مقام ہے جہال دنیوکی نقاضے انتہائی حد تک گھٹ کرصرف بقدر حاجت رہ جاتے ہیں۔ آ دمی کی جینے کی طُح عام انسانوں سے مختلف ہوجاتی ہے۔اس کاجہم ای ظاہری دنیا میں ہوتا ہے مگر نفسیاتی اعتبار سے وہ ایک اور دنیا میں زندگی گز ارنے لگتا ہے۔

ایک روایت کےمطابق پنجمبراسلام نے فرمایا:

وعلى العاقل مالم يكن مغلو بأعلى عقله ان تكون له ساعات، ساعة يحاسب فيها نفسه و ساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يخلوفيها لحاجته من المطعم والمشرب (رواة ابن حبان في صيحه والحاكم وقال صيح الاسنادعن الهذر الغفاري)

عقلند شخص کے لئے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزریں الیں گھڑی جب کہ وہ اپنے رب ہے باتیں کرے ،الیں گھڑی جب کہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے ،الیں گھڑی جب کہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو۔اورا ایس گھڑی جب کہ وہ کھانے پینے کی ضرورتوں کے لئے وقت ذکا لے۔

گویا خدا کا وفادار بندہ وہ و ہے جس کے روز وشب کے لجات اس طرح گزریں کہ تھی اس کی بے قراریاں اس کو خدا ہے اتنا قریب کردیں کہ وہ اس کی بے قراریاں اس کو خدا ہے اتنا قریب کردیں کہ وہ وہ نیان کرنے گئے بھی یوم الحساب میں کھڑے ہونے کا خوف اس پراس طرح طاری ہوکہ وہ وہ نیان میں ان ان موہوکہ اس کے ابنا حساب کرنے گئے کہ بھی کا نمات میں خدا کی کاریگری کود کے کروہ اس میں انتا موہوکہ اس کے اندراس کو خالق کے جلو نظر آنے لگیں۔ اس طرح گویا خدا ہے ملاقات ، اپنے آپ سے ساتات اور بررجہ جاجت وہ کما قات میں اس کے لجات گزررہے ہوں۔ اور بررجہ جاجت وہ کسی وقت کھانے بیٹے کے لئے تھی اس کے لجات گزررہے ہوں۔ اور بررجہ جاجت وہ کسی وقت کھانے بیٹے کے لئے تھی اس کے لئے تھی کے لئے تھی کہی اس کے لئے تھی اس کے لئے تھی اس کے لئے تھی اس کے لئے تھی کہی اس کے لئے تھی اس کے لئے تھی اس کے لئے تھی اس کے لئے تھی کے لئے تھی کے لئے تھی اس کے لئے تھی اس کے لئے تھی کے لئے تھی تھی کے لئے تھی کی کے لئے تھی کہی اس کے لئے تھی کر اس کے تھی کی کہی اس کے لئے تھی کی کر اس کے لئے تھی کی کر اس کے تھی کہی اس کے لئے تھی کر اس کے لئے تھی کر تھی کی کر اس کے لئے تھی کر تھی کی کر اس کے لئے تھی کر تھی کر تھی کی تھی کی کر تھی کی کر تھی کر تھی کی کر تھی کی کر تھی کر ت

یدالفاظ دور کے کی انسان کا تعارف نمیس ہیں۔اس میں نود پیغیر اسلام کی اپنی شخصیت پول رہی ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ظاہری جسم کے اندر جومومنا ندرور تھی اس میں ہروقت کس قسم کے طوفان اٹھتے رہتے تھے۔آپ کی زندگی کس قسم کی ' سماعات' کے درمیان گزررہ بھی حقیقت ہیہ ہے کہ جو خص خودان گھڑیوں کا تجربہ کررہا ہو، وہ بھی اشنے اعلیٰ الفاظ میں اس بات کو بیان بی نمین کرسکتا۔ بیا یک ایسی روح سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جس نے ان کیفیات کوخود کمال درجہ میں پایا تھا جس کو وہ افظوں کے ذریعہ دومروں پر کھول رہا تھا۔

یغیراسلام کو دی خداوندی نطنے سے پہلے، موجودہ دنیا اپنی کمیوں اور محدودیتوں کے ساتھ بے معنی معلوم ہوتی تھی۔ گرجب آپ پر خدانے اس حقیقت کو کھولا کہ اس دنیا کے سوا ایک اور دنیا ہے جو کالل اور ابدی ہے اور وہی انسان کی اصلی قیام گاہ ہے، تو زندگی اور کا نئات دونوں آپ کے لئے ہامتی ہوگئے۔ اب آپ نے زندگی کی وہ سطی پالی جہاں آپ بی سکتے سے ، جس میں آپ اپنا دل کا سکتے سے ۔ اب آپ ایک حقیقی دنیا مل گئی جس سے اپنی امیدوں اور تمناؤں کو وابستے کر سکیں جس کے پیش نظر اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کر سی ۔

یکی مطلب ہے: الدنیا مذہر عقد الآخو ق (دنیا آخرت کی کیتی ہے) کا۔اس احساس کے تحت جو زندگی بختی ہے، اس کو آج کل کی اصطلاح میں آخرت رخی زندگی بختی ہے، اس کو آج کل کی اصطلاح میں آخرت رخی زندگی بغتی ہے، اس کو آج کل کی اصطلاح میں آخرت رخی زندگی بغتی ہے۔ ایسا آدمی، اپنے تصور حیات کے لازی مغتی کیتے کے دواس ہے باخمر ہوجا تا ہے کہ دنیا ہماری مغزل نہیں، وہ صوف راست ہے۔ وہ آخرت کے متعقبل کی تیاری کا ایک ابتدائی مرحلہ ہے۔ جس طرح آبک دنیا پرست آدمی کی تمام سرگر میاں دنیوی مصالح کے گردگو تی ہیں، ای طرح آبک دنیا پرست آدمی کا امر آخرت کی طرف ہوجا تا ہے۔ ہر معاملہ میں اس کاروبید اس کلکر تحق بیندہ خدا کی پوری زندگی کا ارخ آخرت کی طرف ہوجا تا ہے۔ ہر معاملہ میں اس کاروبید اس کلکر تو یہ بعدی کا ہر اس کل عالی موقع ہو یا مجت کا ہر اس کی طال میں آخرت کی خود تھے ہو یا مجت کا ہر اس کی اشعور کا جز و بن جا تا ہے۔ اگر چہ اب بھی وہ جریت ہے خاتی نہیں ہوتا۔ گرت کی فکر زبرت کی طال میں آخرت کی فکر ذہن انہیں امور میں چیا ہے۔ آخرت سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ جن باتوں میں آخرت کی فارت کا ذہن انہیں امور میں چیا ہے۔ آخرت سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ جن باتوں میں آخرت کی فارت کا ذہن انہیں امور میں چیا ہے۔ آخرت سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ جن باتوں میں آخرت کی فردت کو تا کے جب کہ آخرت کی فردت کو زبر یت سے خاتی نہیں موتا۔ گرت کی فردت کی خورت سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ جن باتوں میں آخرت کیا دیت کا ذہن انہیں امور میں چیا ہے۔ جو آخرت سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ جن باتوں میں آخرت کیا

کوئی پہلوند ہوان سے اس کی دلچ بیپیاں اتن کم ہوجاتی ہیں کہ بھش اوقات اس کو کہنا پڑتا ہے: اتندھ اعلمہ بامور دنیا کھ (تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو) اس حقیقت کی حیثیت بھش ایک علمی دریافت کی نہیں۔ اس کو پانے کے بعد آ دمی کی جینے کی سطح بدل جاتی ہے آدمی کچھ سے کچھ ہوجا تا ہے۔ اس کی بہترین مثال خود ہینجہ راسالم گی ذات ہے۔ آپ گی زندگی کا سب سے بڑا میتی ہے کہ جب تک جینے کی سطح دید لے جمل کی سطح نہیں بدل کتی۔

پنجبراسلام نے جب پر حقیقت پائی تو دہ ان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ جس جت کی خبر آپ دو مروں کو دے رہے تھے ، اس کے آپ نخو دسب سے زیادہ حریص بن گئے اور جس جنم سے دوسروں کو ڈرار ہے تھے اس سے آپ نخو دسب سے زیادہ ڈرنے لگے ۔ آپ کا بیاندرونی طوفان بار بار دعا اور استغفار کی صورت میں آپ کی زبان سے نام ہوتا رہتا تھا۔ آپ کی جینے کی سطح عام انسانوں سے کس طرح مختلف تھی اس کا اندازہ چنداور اقعات سے ہوگا۔

عن الِمِ سَلِمَةَ ان النَّبى صلى الله عليه وسلم كان في بتيها فَنَ عَيْ و صيفةً له اولها فا لَبُطاتُ فَاستبان الغضبُ في وجهه فقامتُ المُّر سَلِمَةَ إلى الحجابِ فَوَجَدَبِ الوصيفةَ تَلْعَبُ ومَعه سِوَاكُ فَقَالَ لُولَا تَشْيَةُ القَوْدِيوم القيامةِ لَا وجَعْثُكِ بِهِذَا السواك (الادب الخرد؛ بابتصاص العبر، شخي 29)

ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھریں تھے آپ نے خادمہ کو بلایا۔ اس نے آپ نے خادمہ کو بلایا۔ اس نے آپ کے بیاں بردہ کے پاس جا کر دیکھاتو خادمہ کو کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ آپ نے خادمہ کو کھالے ہوئے فرایا: اگر قیامت کے دن ججھے بدلہ کا ڈرنہ ہوتا تو میں تجھے الدلہ کا ڈرنہ ہوتا تو میں تجھے کا سے مارتا۔

بدر کی جنگ (رمضان ر2 ھے) کے بعد جولوگ قیدی بن کرآئے ، وہ آپ کے بدترین دشمن تھے گرآپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ ان قیدیوں میں ایک شخص سہبل بن عمر وتھا جوآتش بیان خطیب تھا اور تمام جمعموں میں آپ کے خلاف بہودہ تقریریں کیا کرتا تھا۔ عمر فاروق ٹے زائے دکی کداس کے نیچے کے دودانت اکھڑواد سے جا عمیں تا کہ آئندہ کے لئے اس کا تقریر کا جوث ختم ہوجائے آپ نے بین کر فرمایا:

خداميراچره قيامت ميں بگاڑ دے گا اگر چه ميں خدا كارسول مول

پنیمبراسلام عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔خوثی کی بات ہے آپ گوخوثی ہوتی تھی اورغم کی بات ہے آپ شخمگین ہوتے تھے ۔مگر آپ کی عبدیت آپ گوخدا کے مقرر کئے ہوئے دائرہ سے ہاہرٹیس جانے دیج تھی۔

تغییر اسلام کی آخر عمر میں مارید قبطیہ تا یک لڑکا پیدا ہوا۔ یدلاکا خوبصورت اور
تغیر اسلام کی آخر عمر میں مارید قبطیہ تا کی لڑکا پیدا ہوا۔ یدلاکا خوبصورت اور
تغیر دست تھا۔ اس کا نام آپ نے اپنے بزرگ ترین جدا مجد کے مام پرابراتیم رکھا۔ ابورا فع تخد جب ابراتیم کی پیدائش کی خود میں اور افغ کو ایک خلام انعام میں
در در یا۔ آپ ابراتیم تا گود میں لے کر کھلاتے اور پیار کرتے عرب قاعدہ کے مطال آب ابراتیم تو کو ایک دامیا میں بردہ بنت المنفر میں زید انصاری کے حوالے کیا گیا تا کہ وہ دو دو دو پلائیں۔ یہ دامیا کی دامیا کی بوی تھیں۔ ان کے چھوٹے ہے گھر میں اکثر جسٹی کا دحوال ہوتا رہتا۔
آپ گڑ کے کود کھنے کے لئے لوہار کے گھر جاتے اور وہاں دحوال آپ گی آئے اور ناک میں
گھستار ہتا اور آپ انتہائی نازل طبع ہونے کے باوجودال کو برداشت کرتے۔ ابراتیم آپھی ڈیڑھ سال (جنوری 632) ان کا افقال ہوگیا۔
آپ میٹے کی موت کود کھے کردونے گئے۔

ان وا قعات میں پیغیمراً سلام ایک عام انسان کی طرح نظر آتے ہیں۔ان کے جذبات ان کی حسرتیں و لی بن ہیں چیسی ایک عام باپ کی ہوتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود خدا کا دامن آپؑ کے ہاتھ سے چھوٹے نہیں پاتا۔ آپؓ غم زدہ ہیں گرزبان سے نکل رہاہے:

والله يأ ابراهيم انا بفر اقك لمحزونون تبكى العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب

۔ خدا کی شم اے ابرا بیم ہم تبہاری موت نے مگین ہیں، آ کھ رور بی ہے، دل دکھی ہے، گرہم کوئی ایسی بات نہیں گے جور ب کونالپند ہو۔

جس دن ابراہیم کا انقال ہوا۔ افاق ہے ای دن سورج گرہن پڑا۔ قدیم زبانہ میں اعتقاد تھا کہ سورج گرہن پڑا۔ قدیم زبانہ میں اعتقاد تھا کہ سورج گرہن کی بڑے آدمی کی موت سے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے اثر سے یدینہ کے مسلمان کہنے گئے کہ میسورج گرہن پیغیمر کے بیٹے کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ گویہ بات بہت ناپند ہوئی۔ کیول کہ یدانسان کی عاجز اند جیثیت کے خلاف تھی۔ آپ نے لوگول کو چھ کر کے تقریر کی آپ نے فرمایا:

ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احدمن الناس دلكنهماآيتان من آيات الله.فاذار أيتموها فصلوا

سورج چاند میں کسی انسان کی موت ہے کہیں نہیں لگتا۔ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی میں۔ جبتم ایسادیکھوتونماز پردھو۔

### آپ کاایک واقعة تاریخ ان لفظول میں بتاتی ہے:

روى انه كان في سفر و امر اصحابه باصلاح شاق، فقال رجل، يارسول الله على ذبحها، وقال آخر على سلخها، وقال آخر على طبخها، فقال عليه السلام و على جمع الحطب. فقالوا يارسول الله نكفيك العمل، قال علمت انكمر تكفونني، ولكن اكرة ان اتميز عليكمر، ان الله سجنه و تعالى يكرة من عبد الاان يراة مميز ابين اصحابه

ایک بارآپ ٔ سفر میں تھے۔آپ ؑ نے اپنے ساتھیوں سے ایک بکری تیار کرنے کا حکم دیا۔ایک شخص بولا: میں اس کو ذخ کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں اس کو پکاؤں گا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: میں ککڑی جمع کروں گا۔لوگوں نے کہا، اے خدا کے رسول، ہم سب کا م کرلیں گے۔آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہتم لوگ کرلوگ ۔گر میں امتیاز کو پہند نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ پہند نہیں کہ اس کا کوئی بندہ اپنے ساتھے وں کے درمیان امتیاز کے ساتھ رہے۔ آپ کی عیدیت کا بہ حال تھا کہ آپ نے فرمایا:

والله لا احرى والله لا احرى وانارسول الله ما يفعل بي ولا بكم (بخارى) خداكة مع من نيس جانيا، خداكي قيم من نبيس جانيا - اگرچيد من خداكارسول بول - كيا كيا جائ كابير ب ساته اوركيا كياجائ كاتم بار بساته -

ا بوذر غفاری بتاتے ہیں۔ایک روز میں ایک مسلمان (صحابی) کے پاس بیٹیا ہوا تھا۔ ان کارنگ کالاتھاکیسی ضرورت ہے میں نے ان کوخطا سے کیا تو میری زبان سے نکل گیا:

اے کا لے رنگ والے

يأابنالسوداء

نبي صلى الله عليه وسلم نے سنا تو سخت نا پسند كيا اور فرمايا:

طفُّ الصاع، طفُّ الصاع بيانِه يورا بحر، بيانه يورا بحر

ینی سب کوایک بیاندے دو۔الیاند کروکہ کی کواجھے الفاظ کے ساتھ دخطاب کرواور کی

کوبرے الفاظ کے ساتھ ۔ انسان اورانسان کے درمیان امتیاز نہ کرو۔ پھرآپ نے فرمایا:

لیس لابن البیضاً علی ابن السودا وفضل کی گورے کوکی کالے پرکوئی فضیلت نہیں۔

ا بوذر عفاری کوال تنویمہہ کے بعد فی الفورا پئی خلطی کااحساس ہوا۔وہ شدت نوف سے زیمن پر لیٹ گئے اورائ شخص سے کہا: قُم فَکِلاً علی خدّی ( کھڑا ہواور میرے چیرے کو اپنے بیروں مے مل دے)

ا یک روز نبی صلی الله علیه وسلم نے ایک مال دارمسلمان کو دیکھا کہ وہ اپنے یاس بیٹھے

ہوئے ایک غریب مسلمان سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے کیڑے سمیٹ رہاہے۔ آپ نے فرمایا:

اخشیت ان یعده و الیك فقر لا (غزالی احیاء علوم الدین) كراتم و در كراس كرانم كرایك جائر گل-

مدیندش با قاعدہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور نبی سلی اللہ علیہ وہ کم اس کے ذمہ داراعلیٰ ہیں۔ اس زمانہ بیس آپ گوایک بارایک یبودی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آئی جس کا نام زید بن سعد تھا۔ قرض کی اوا یک کے کئے جومدت طے ہوئی تھی ، انجی اس میس چند دن باقی شخے کہ یبودی تقاضا کرن کے لئے آگیا۔ اس نے آپ کے کندھے کی چادرا تار لی اور کرتا پکڑ کر حتی سے بولا: ''میرا قرض اوا کرؤ''۔ پھر کہنے نگا'' عبد المطلب کی اولاد بڑی نا دوبند ہے''

حضرت عمر فاروق اس وقت آپ کے ساتھ متھے۔ یبودی کی بدئمیزی پر ان کو شخت غصر آگیا۔ انہوں نے اس کوڈانٹا۔ قریب تھا کہ اس کو مارنا شروع کردیں۔ مگر چغیمر اسلام صرف مسکراتے رہے۔ یبودی سے صرف اتنا کہا: ایمی تو وعدہ پس تین دن باتی ہیں (لقد بنقے میں اجلہ ٹلاف ) کچرمجر فاروق سے فرمایا:

اناوهو كنا الى غيرهذا منك احوج يا عمر . تأمرني بُحُسن القضاء وتأمر ه بحسن التقاضي (روادالبيه قي مفصلاً)

عمر! میں اور پیدیہودی تم ہے ایک اور برتا وُ کے زیادہ ضرورت مند تھے، مجھ ہے تم بہتر ادائل کے لئے کہتے اوراس سے بہتر تقاضے کے لئے۔

پھرعمر فاروق ؓ نے فرمایا کہ جاؤ فلا ﷺ خص ہے بھوریں لے کراس کا قرض ادا کر دو۔ اور بیں صاع ( تقریباً 40 کیلو ) زیادہ بنا کیونکہ تم نے اسے چٹر کا تھا۔

پیغیراً سلام کواپنی زندگی میں اتنی کامیابی حاصل ہوئی کدآپ عرب سے لے کر فلسطین

تک کے علاقہ کے حکمراں بن گئے ۔رسول اللہ ہونے کی وجہ سے آپ کی زبان قانون کا درجدر کھتی تھی۔آٹ ایسے لوگوں کے درمیان تھے جوآٹ کی عقیدت و تعظیم اتنی زیادہ کرتے تھے جو بھی کسی انسان کی نہیں کی گئی۔ حدیدیہ کی بات جیت کے موقع پرعروہ بن مسعود قریش کے سفیر کی حیثیت سے آئے تو وہ ہدد کچھ کر حیران رہ گئے کہ جب آ پ وضو کرتے ہیں تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہآ پ کا عسالہ زمین برگرنے سے پہلے ہاتھ پر لے لیں اور اس کوتبرک کے طور پرجسم پرملیں ۔انس کے ہیں کہ انتہائی محبت کے باوجودہم لوگ آئکھ بھر کر آ گوہیں د کھ سکتے تھے۔مغیرہ کہتے ہیں کہ کی صحابی کوآئی کی رہائش گاہ پردستک دینے کی ضرورت ہوتی تو وہ ناخن سے درواز ہ کھنکھٹا تا تھا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادراوڑھ کر چاندنی رات میں سور ہے تھے۔ میں بھی جاندکود کھتا ، بھی آپ کو ، بالآخر میں نے یمی فیصلہ کیا کہ آ ہے جاند سے زیادہ خوش نما ہیں (فاذا هوا حسر، عندای من القد )حنین میں جب جنگ کے شروع میں مسلم فوج کوشکست ہوئی اور مخالف فوج نے آپ کے او پر تیروں کی بارش شروع کر دی تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کو گھیرے میں لےلیادہ سارے تیراپنے ہاتھ اورجہم پراس طرح روکتے رہے جیسے وہ انسان نہیں ،ککڑی ہیں جتی کہ بعض ساتھیوں کا بیرحال ہوا کہ ان کے جسم پرساہی کے کا نٹے کی طرح تیر لٹکنے

ال قتم کا مرتبدا ور مقیدت آدی کے مزائ کو بگاڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے کو دو مرد ل ہے بڑا استحضالگتا ہے۔ گر آپ کو گو گئے تقید یا اشتعال انگیز روبیا گئے اور کی مام انسان کی طرح رہتے کوئی گئے تقید یا اشتعال انگیز روبیا گئے گو آپ ہے باہر کرنے والا ثابت نہ ہوتا صحیحین میں حضرت انس سے معقول ہے کہ ایک دیمیاتی آیا۔ اس نے آپ کی فادر کو ذور سے کھیچاجس کی وجہ ہے آپ کی گردن میں نشان پڑگیا۔ چر بولان ''کھ! میرے یہ دواوٹ ہیں۔ ان کی لاد کا سامان مجھے دو۔ کیونکہ جو مال تیم ہے۔ ان کی اور کو ان تربیا بیا مال

تواللہ کا ہے اور میں اس کا عبد ہوں۔ پھر دیہاتی ہے یو چھا'' بو برتاؤ تم نے مجھے کیا' اس پرتم ڈرتے نہیں۔'' وہ پوائیس آپ نے بوچھا کیوں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہتم برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیے آپ یہ میں کرہنس پڑے اور حکم دیا کہ دیہاتی کو ایک اونٹ کا بوچھ جواورایک کی مجوریں دی جائیں۔

آپ پر ضدا کی ہیبت اتی طاری رہتی کہ آپ بالکل عجز اور بندگی کی تصویر بنے رہتے تھے۔ بہت کم پولتے ، چلتے تو قرماتے کے میں خطانہ ہوتے۔ کیڑا پہنتے تو فرماتے کہ میں ضدا کا بندہ ہوں اور بندول کی طرح لباس پہنتا ہوں انھیا انا عبد البسس کہا کیست العبد الکا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندول طرح کھانا کھاتا ہوں: (انا اکل کہا ماکل العبد)

ال معاملہ میں آپ کے نزاکت احمال کا عالم پیقا کہ آپ کے ایک ماتھی نے آپ کو خاطب کرتے ہوئے ایک بار کہا: ماشاء اللہ و ماشدت (جواللہ چاہ اور جو آپ چائیں) یہ سنت بی آپ کے چرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے درتی کے ساتھ فرمایا: اجعلت بی رہلی دیدا (کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کردیا) تم کو اس طرح کہنا چاہئے: ماشاء اللہ وحد بع (وہ جو گاجو اللہ چاہے) ای طرح ایک محالی نے تقریر کرتے ہوئے کہا:

### من يطع الله ورسوله فقدر شدومن يعصهما فقدغوي

جواللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ راہ راست پر ہے اور جوان دونوں کی نا فرمانی کرے وہ گمراہ ہے۔

آپؑ نے بین کر فرمایا: بئس خطیب القوم انت ( توقوم کا براخطیب ہے ) آپؓ نے پینڈئیس فرمایا کہ اللہ اور رسول کو تشنید کی ایک ہی شمیر میں جمع کر دیاجائے۔

پغیمرًا سلام کے یہاں تین لڑکے پیدا ہوئے جو بجین ہی میں انتقال کر گئے ۔ چار

صاحبرادیاں بڑی نمر کو پنجیں۔ چاروں حضرت فدیجہ کے بطن سے تھیں۔ حضرت فاطمہ اُ آپ گاس سے چیوٹی صاحبرادی تھیں۔ آپ حضرت فاطمہ اُ سے بے حد مجبت کرتے تھے۔ کس سفرے والی لوٹے تو مسجد میں دور کھت نماز اداکرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ اُ کے گھر جاتے۔ ان کے ہاتھ اور پیشانی کو چومتے۔ حضرت عائش سے جمیح اُ بن ممیر صابی نے پوچھا: نی صلی اللہ علیہ و کم کوسب سے زیادہ محبوب کون تھا۔ انہوں نے جواب دیا ''فاطمہ اُ''

گریغیراسلام کی پوری زندگی آخرت میں ڈھل گئتی۔اس کنے اولاد سے عجت کا مفہوم بھی آپ کے بہال دوسرا تھا۔ ایک روایت جونسائی کے سوادوسری تمام کتب سحاح میں انقل ہوئی ہے، یہ ہے کی مرتفی ڈنے ایک بارابن عبدالواحد نے رہایا۔ میں تجھاو فاطمہ بنت رسول کی ایک بات بات کا ایک جوب سے زیادہ مجبوب تھیں۔ابن عبدالواحد نے کہا، ہال۔

حضرت علی تنے کہا۔ فاطمہ کا میں حال تھا کہ چکی جیشیں تو ہاتھ میں چھالے پڑجائے۔ پانی کی مشک اٹھانے کی وجہ ہے گرون میں نشان پڑ گیا تھا۔ جھاڑو ودیتیں تو کپڑے میلے ہو جاتے۔ انہیں دنوں نبی حلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے۔ میں نے فاطمہ سے کہا، تم اپنے والد کے پاس جا وَاورا پنے لئے ایک خادم ما گو۔ فاطمہ گئیں۔ مگر وہاں بجوم تھا کل نہ کیس۔ اگلے دن نبی حلی اللہ علیہ وسلم جائے گھر آئے اور پوچھا کہ کیا ضرورت تھی۔ فاطمہ ٹ چپ ہوگئیں۔ میں نے قصہ بتا یا اور پیچی کہا کہ میں نے ان کو کہا کر بیجا تھا۔ نبی حلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد فرمایا:

اتمى الله يا فاطمة وادى فريضة ربك واعمل عمل اهلِك. وذااخذت مضجعك فسجى ثلثاً وثلاثين واحمدى ثلاثاً وثلاثين وكبرى اربعا ثلاثين . فذلك مائة هي خير الك من خادم اے فاطمہ! خداے ڈرو۔ اپنے رب کے فرائض ادا کرواپنے گھر والوں کا کام کرو۔ جب بستر پر جاؤتو 33 بارخدا کی شیخ کرو، 33 بارخدا کی حمد کرو۔ 44 بارخدا کی تئبیر کرو۔ بیر اپوراموہ گیا۔ بینجہارے کئے خادم سے بہتر ہے۔

حضرت فاطمہ ؓ نے بین کر کہار ضیت عن اللّٰه و عن رسوله (میں خداور سول سے اس پرخق ہوں) حضرت ملی ؓ کہتے ہیں کہ نی سلی اللّٰه علیہ وسلم نے بس بیہ جواب دیااور فاطمہ کوخادم نیس دیا۔ (ولمد پینی مها)

پنیم راسلام پر جوهنیقت کھولی گئی، دومیٹی کدیدعالم بے ضدانیمیں ہے۔اس کا ایک ضدا ہے اور وہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ سارے انسان اس کے بندے ہیں اور اس کے سامنے بالآخر جواب دہ ہیں۔ مرنے کے بعد آدمی ختم نہیں ہوجاتا، بلکد دوسری دنیا میں اپنی مستقل زندگی شروع کرنے کے لئے داخل ہوجاتا ہے۔ وہال نیک آدمیول کے لئے جنت کا آرام ہے اور ہر کے لوگوں کے لئے جہنم کی چوکتی ہوئی آگ۔

خدانے جب آپ گواس حقیقت کاعلم دیا تو یہ بھی حکم دیا کہ سارے انسانوں کواس حقیقت ہے آگاہ کر دو۔ مکہ کے کنارے صفانام کی ایک چٹان تھی جواس زمانہ میں عوامی اجماعات کے لئے قدرتی اسٹنج کا کام دیتی تھی۔ آپ نے صفایر پڑھ کرلوگوں کو پکارا۔ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے تقریر کی۔ آپ نے خدا کی عظمت بیان کرنے کے بعد کہا:

والله لتهوئتً كما تنامون و لتُبعثُنّ كما تَستَيقِظون وَلَتُعاسَبُنَّ هَا تعملُون وَلَتُجْرِوُنَّ بالاحسانِ احسانًا وبالسوءسوء ا . وَانها لِجنةٌ أَبِداً اولنارٌ ابداً (عمرة تطب العرب)

خدا کی تشم تعیس مرنا ہے جس طرح تم موتے ہواور پھرتم کواشنا ہے جس طرح تم جاگتے ہواور ضرورتم سے حساب لیاجائے گا جوتم کرتے ہواور پھرا تھے کام کا اپھابدلد ہےاور برے کا برابدلداوراس کے بعدیا تو ہمیشہ کے لئے بان سے یا ہمیشہ کے لئے آگ زمانہ کے خلاف کی طریقہ کو آدی صرف ذاتی طور پر اختیار کرے، اس وقت بھی اگرچہ قدم تدم پر شکلیں بیش آتی ہیں، تاہم پر شکلیں جارحانہ توعیت کی نیس ہوتیں۔ پر شکلیں آدی کے جم کو زخی نہیں کرتیں۔ پر زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کے خامو شعبر کا احتمال ہوتی ہیں کرتیں۔ پر زیادہ سے زیادہ آدی کے خامو شعبر کا احتمال ہوتی ہیں۔ گر ماس وقت صورت حال بالکل بدل جاتی ہے جب آدی زمانہ کے خلاف ایک آواز کا دائی بن کر گھڑا ہوجائے، جب وہ دو مروں سے کہنے گئے کہ پر کروا دوروہ نہ کرو۔ پنجیمرا سلام صرف ایک بندہ موٹن نہ سخے بلکہ پیغام اللی کو دومروں سے کہنے گئے تک پہنچانے کا مشن بھی آپ کے پر دکیا گیا تھا۔ آپ گی اس دومری حیثیت نے آپ "کو پر کری عرب تو مے گرادیا۔ فاقد سے لکر جنگ تک سخت ترین حالات پیش آئے۔ گر بیروں عرب بیروں زعدگی میں آپ عکمل طور پر انصاف اور تقوی کی پر قائم رہے۔ اس کی وجہ یہ نبیش تھی کہ آپ گے اندرانسانی جذبات نہیں تھے، اصل یہ ہے کہ خدا کے خوف نے آپ گو

جَرت کے تیرے سال ملد کے خالفین نے مدینہ پر چڑھائی کی اور وہ معرکہ پٹن آیا کے جو اس کی کی اور وہ معرکہ پٹن آیا کے جو اس کی فرخ وہ اور امیرا نے فرق پائی۔ گراس کے بعد آپ کے بعض ساتھ بول کی فلطی ہے دہنموں کو موقع مل کمیا اور انہوں نے چھھے ہے تملی کر کے جنگ کا اقتشہ بدل دیا۔ یہ بڑا ہمیا تک منظر تھا۔ آپ کے اکثر ساتھی میدان جتا ہے ہما گئے۔ یہاں تک کہ آپ کم ڈھنوں کے زغیا میں تنہا ہوگئے۔ خالف ججوم بھو کے بھیڑ ہے کی طرت آپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو پکارنا شروع کیا الی عباد الله طرت آپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو پکارنا شروع کیا الی عباد الله الله کے بندومیری طرف آؤی میں رجل پیسٹیری لنا نفسه ( کون ہے جو ہمارے لئے اپنی جان قربان کرے ) کون ہے جو ان ظالموں کو جھے ہٹائے ، وہ جنت میں میرا رفت ہوگا (ملم)

وہ کیسا ہولنا کساں ہوگا۔ جب خدا کے رسول کی زبان سے اس قتم کے الفاظ نکل

رہے تھے۔اگر چہآ گ کے ساتھیوں میں سے ایک تعداد نے آ گ کی ایکار پر لبیک کہی۔مگر اس وقت اتناانتشار کا عالم تھا کہ آپ کے جال شار بھی آپ کو پوری طرح بحیانے میں کامیاب نہ ہوسکے۔عتبہ ابن الی وقاص نے آپ کے اوپر ایک پتھر پھینکا۔ یہ پتھر آپ گوا تنے زور سے لگا کہ ہونٹ کچل گئے اور نیچے کے دانت ٹوٹ گئے ۔عبداللہ ابن قمیہ قریش کامشہور پہلوان تھا۔اس نے آپ پرشد بدحملہ کیا۔جس کے نتیجہ میں لوہے کی خود کی دوکڑیاں آپ کے رخسار میں گھس گئیں۔ بیرٹریاں اتنی گہرائی تک گھستھیں کہ ابوعبیدہ بن الجراح نے جب ان کو نکالنے کے لئے اپنے دانتوں سے پکڑ کر تھینجا تو ابوعبیدہ کے دودانت ٹوٹ گئے۔ایک اور شخص عبداللہ بن شہاب زہری نے آپ کو پتھر مارا جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہوگئ۔ مسلسل خون بہنے ہے آپ بے حد کمزور ہوگئے۔ حتٰی کہ آپ ایک گڑھے میں گریڑے۔ میدان میں جب آ ب دیرتک نظر نہیں آئے تومشہور ہو گیا کہ آ پٹشہید ہو گئے۔اس دوران میں آپ کے ایک صحابی کی نظر گڑھے کی طرف گئی وہ آپ کو دیکھ کر خوشی میں بول بڑے "رسول الله يهال بين" آب في ألكل كاشار عان كونع كياكه چيار بود شمنول كو میری یہاںموجودگی کاعلم نہ ہونے دو۔( فاشارالیہالرسول ان اصمت ،نورالیقن فی سیر ۃ سید المرسلين مجمد الخضري صفحه 130)

ایے خوفناک حالات میں آپ کی زبان سے قریش کے بیض سرواروں (صفوان، سہیل، حارث) کے لئے بدوعا کے الفاظ لگلے ۔ آپ نے کہا: کیف یفلح قوم شجوا نبیجہ در (ووقوم کیے فلاح پائے گی جوابے نجی کورٹنی کرے) آپ گی زبان سے آئی بات بھی الندکو پسندنیس آئی۔ اور جریل خدا کی طرف سے بدوتی کے کرآگئے:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَزِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوْنَ (آلعمران 128)

تم کومعاملہ کا کوئی اختیار نہیں۔خدایاان کوتو بہ کی تو فیق دے گایاان کوعذاب دے گا۔

کیوں کہوہ ظالم ہیں۔

خدا کی طرف ہے اتی تنہیہ کا فی تھی۔فوراْ آپ کا غصر محنڈا ہوگیا۔ آپ ُزخموں سے نڈھال ہیں۔گرظالموں کے تق میں ہوایت کی دعافر مار ہے ہیں۔ آپ کے ایک ساتھی عبد اللہ بن مسعود ؓ کہتے ہیں کہ 'اِس وقت بھی گویا نبی سلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں۔ آپ ً ابٹی پیشانی سے خون یو نچھتے جاتے ہیں اور یہ کہدرہے ہیں:

رباغفرلى قو مى فأنهمه لا يعلمون (مسلم، غزو داحه، جله 2 معفه 108) خدايا ميرى توم كومواف كردب كيونكر دونبين جانتے

او برجووا قعات نقل کئے گئے، وہ اس قسم کے ان بے شاروا قعات میں سے صرف چند ہیں جوحدیث اورسیرت کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ بیوا قعات بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کس طرح انسانی کردار کا معیاری نمونتھی۔ بیدوا قعات عمل کی زبان میں بیہ سبق دیتے ہیں کہ انسان خدا کا بندہ ہے اور اس کو ہر حال میں خدا کا بندہ بن کرر ہنا چاہئے خدا اور بندے کے درمیان تعلق کا تقاضا ہے کہ بندے کے دل میں ہر وقت خدا کا اوراس کی آخرت کا طوفان بریار ہے ساری کا ئنات اس کے لئے یا والٰبی کا دستر خوان بن حائے۔وہ ہروا قعہ کوخدا کی نظر سے دیکھے اور ہر چیز میں خدا کا نشان پالے۔ دنیا میں کوئی معاملہ کرتے وفت وہ بھی پینہ بھولے کہ بالآخر سارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں جانے والا ہے ۔جہنم کا خوف اس کوانسانوں سے تواضع اختیار کرنے پرمجبور کرے اور جنت کا شوق دنیا کواس کی نظر میں بے حقیقت بنادے۔خدا کی بڑائی کا خیال اس کے ذہین پراس قدر جھاجائے کہ اپنی بڑائی کا کوئی بھی مظاہرہ اس کومضحکہ خیز دکھائی دینے گئے۔کوئی تنقید اس کومشتعل نہ کرے اور کوئی تعریف اس کے ذہن کو بگاڑنے والی ثابت نہ ہو \_\_\_\_ بیہے انسانی کر دار کاوہ نمونہ جوخدا کے رسول نے اپنے مل سے ہمیں بتایا ہے۔

## برتراخلا قيات

قرآن میں رمول الله صلى الله عليه وسلم کے بارے میں ارشاد ہواہے: ادن کَ فَعَلَی عَظیہِ در ثمّ ایک الله علیہ کے بارے میں ارشاد ہواہے: ادن کَ فَعَلَی عَظیہِ در ثمّ ایک الله کردار پر ہو) امام عطیہ نے خُلق عظیم کی تغییر ادب عظیم سے کر تغییر ابن کثیر ) یہ بلندا خلاق اوراعلی کردار کیا ہے، اس کی وضاحت رمول الله صلی الله علی وسلم کے یعنی اقوال ہے، وقی ہے:

عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا أَفِعَةُ تقولون إن أحسن النّاسُ أَحُسَنّا وَإن اَساؤ طَلمنا ولكن وَقِلوا انفسكم إن احسن الناسُ أن تحسنوا وإن اساؤ ا فلا تظلموا (مشكوة بأب الظلم) (مشكوة بأب الظلم)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما ياتم لوگ أمِّنعه نه بنؤ پهر کہنے لگو کہ لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے۔اورلوگ برا کریں گئے ہم بھی ان کے ساتھ ظالم کریں گے۔ بلکہ اپنے آپگواس کا خوگر بناؤ کہ لوگ اچھا سلوک کریں تب بھی تم اچھا سلوک کرواورلوگ براسلوک کریں توتم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صِل مَن قَطَعَك وَاعْفُ حُمَّن ظلمكو احسن الىمن اَسَاءَالِيك

جوتم سے کئےتم اس سے بڑو۔ جوتم پرظلم کرےتم اس کومعاف کر دواور جوتمہارے ساتھ براسلوک کرےتم اس کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔

یاعلی اخلاق جوحدیث بین بتایا گیاہاں اخلاق بین آپ بلندرین مرتبہ پر شھے۔ عام مسلمانوں سے بیاعلیٰ اخلاق عزیت کے درجہ میں مطلوب ہے گررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیلازم تھا۔ آپ نے فرما یا کہ بچھے میرے رب نے تھم دیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے ٹیں اس بڑوں ، جو مجھ کوند دے ٹیں اے دول۔ جو مجھ پر تِظام کرے ٹیں اسے معاف کردوں (امرنی ربی بتسع ۔ ۔ وان اصلی من قطعنی واعطی من حرمنی واعفو عمن ظلم نی)

اخلاق کی دوسطیں ہیں۔ایک معمولی شط اور دوسری برتر سطے۔اخلاق کی معمولی شط یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق ہو'جو مجھ سے جیسا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ دیبا ہی کروں گا' بیاس کا اصول ہو چوشش اس سے کٹے وہ بھی اس سے کٹ جائے۔ جوشش اس پر کظم کرے وہ بھی اس کے ساتھ برائی کرے وہ بھی اس کے لئے براین جائے۔

بیعام اظاق ہے۔ اس کے مقابلہ میں برتر اظاق بیہ ہے کہ آدی دومرے کے رو بیر کی پرواکئے بغیر اپنارو منتعین کرے۔ اس کا اظاق اصولی ہونہ کہ جوابی ۔ اعلٰ اظاقیات اس کا ایک عام اصول ہونہ کو وہ ہر جگہ برتے ، خواہ معالمہ موافق کے ساتھ ہے ۔ ایک عام اصول ہوختی کہ اس سے بھی جواس سے قطع تعلق کرے ۔ وہ ہجڑ نے والا ہو گئی کہ اس سے بھی جواس سے قطع تعلق کرے ۔ وہ نظر انداز کرنے والا ہو گئی کہ اس کے ساتھ بھی جواس سے براسلوک کرے ۔ وہ نظر انداز کرنے والا ہو گئی کہ اس کے بیات بھی جواس پڑھا کہ براسوک کرتے ہو ہے۔ جواس پڑھا کہ براسوک کرتے ہو۔

فرانس کے مشہور فلسفی واکثیر ( 1778\_1694 ) نے کہا تھا کہ کو کی شخص اپنے قریبی لوگوں میں ہیرونہیں ہوتا:

## No one is a hero to his valet

کیوں کہ قربی اوگوں کی نظر میں آ دمی کی نمی نرندگی ہوتی ہے اور نمی زندگی میں کوئی بھی کال نہیں ہوتا۔ دوروالوں کوایک شخص جتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، تریب کے لوگوں کو دہ انتاا چھا معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے قربی لوگوں کے اندراس کے بارے میں ہیرو کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ مگر سورن اسمتے نے لکھا ہے کہ یہ کلیے پیغیمر اسلام سلی اللہ علیہ وسلم پر صادق نہیں آتا ، کیوں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو شخص جنتا زیادہ آپؑ ہے قریب تھا، اتنا ہی زیادہ وہ آپؓ کی خوبیوں کاشیدائی تھا۔

ز مدین حارثہ فیلیا کلب کے ایک شخص حارثہ بن شراحیل کے لڑے تھے۔ان کی مال سُعدى بنت ثعلبة تعين جوفبيله طے كي ايك شاخ بني معن سے تعلق رکھتي تھيں ۔ زيد جب آ مُحھ سال کے تھے،اس وقت ان کی ماں ان کو لے کراینے میکے گئیں۔وہاں بنی قین بن جسر کے لوگوں نے ان کے بڑا ؤیرحملہ کیا۔وہ جو کچھلوٹ کرلے گئے اس میں زید بھی تھے۔اس کے بعدانہوں نے عکاظ کے میلے میں لے جا کران کو پچ دیا۔ان کو حکیم بن حزام نے خریدا جو حضرت خدیجہ ﷺ تھے۔ وہ اس بچے کو مکہ لائے اور غلام کی حیثیت سے اپنی پھوچھی کو دے دیا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجیہ ہے ہوا تو حضرت خدیجیہ نے ان کورسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔اس وقت زید کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ عرصہ بعدزیر "کے باپ اور چھا کو معلوم ہوا تو وہ مکہ آئے تا کہ اپنے بچے کو حاصل کر کے اپنے ساتھ لے جائیں۔وہ رسول الله علی الله علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ آپ جوفد میدلینا چاہیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں۔آپ جمارا بچے ہم کودے دیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی فدر پنہیں چاہئے۔اگرلڑ کاتمہارے ساتھ جانا چاہے توتم اس کو لے جاسکتے ہو۔ آ ی نے زیدکو بلایا اور کہاان کو پیچانتے ہو۔انہوں نے کہاہاں، بیمیرے باپ اور چیاہیں۔ آ یٹ نے فرمایا: بیلوگتم کو لے جانا چاہتے ہیں۔اگرتم چاہوتوان کے ساتھ اپنے گھر جاسکتے ہو۔زید ؓ نے جواب دیا: میں آ گے چھوڑ کر کہیں نہیں جا دُل گا۔ بیئن کران کے باپ اور چھا بگڑ گئے۔انہوں نے کہا:تم آزادی کوچپوڑ کرغلامی کو پیند کرتے ہواورا پنوں کوچپوڑ کرغیروں میں رہنا چاہتے ہو۔ زیر ؓ نے کہا: میں نے محر ؓ کے اندر جوخو بیاں دیکھی ہیں اس کے بعداب میں کسی کوبھی ان کےاویرتر جیج نہیں دے سکتا۔اس کے بعدزید ؓ کے باپ اور چیااینے وطن کو واپس چلے گئے \_\_\_\_\_ بیروا قعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کی اسی

خصوصیت کی طرف قر آن میں ان لفظوں میں اشارہ کیا گیاہے:

فَهَارَ ثَمَةٍ قِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ \* وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (آل عمران: 159)

بیاللہ کی رحمت ہے کہتم ان کے لئے نرم ہو۔اگرتم درشت اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے پاس سے منتشر ہوجاتے

پغیمراسلام کا بی افل کردار تھا جس نے آپ کے اندر تنجیری قوت پیدا کردی۔ جو خص بھی آپ سے قریب ہوادہ آپ کی عظمتوں کو دیچرکرمفترح ہوکررہ گیا۔

طا ئف کی وہ شام بھی کسی قدر بھیا نک تھی جب شہر کےلڑ کے پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کرشہر سے باہر لے جار ہے تھے۔آپ مکہ سے بچاس میل کا پیدل سفر طے کر کے تجاز کے رئیسوں کے گر مائی صدر مقام پہنچے تھے تا کہ انہیں دین اسلام کی دعوت دیں ۔ مگر طائف کے رئیسوں نے آپ کے خیرخواہانہ پیغام کو سننے کے بجائے شہر کے لڑکوں کو آپ کے پیچے لگادیا۔ پیشر پرلڑ کے اس وقت تک آپگا پیچھا کرتے رہے جب تک سورج نے غروب ہوکرآ گے کے اور ان لڑکول کے درمیان تاریکی کا پردہ نہ دال دیا۔ آپ کا جسم زخمول سے چور تھا۔ سرسے یاؤں تک آ گے تھول میں نہائے ہوئے تھے۔اس وقت آ گے نے تھک کرانگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔غور کیجئے۔ یکسی آ دمی کے لئے کتنانازک وقت ہوتا ہے۔ آپ نے خودایک بارا پنی بیوی حضرت عائشہ سے فرما یا کہ طائف کی بیشام میری زندگی کی سخت ترین شام تھی ۔ گرآ ہے گی زبان سے اس انتہائی سنگین موقع پراینے دشمنوں کے خلاف کوئی براکلمہ نہیں نکا۔ بلکہ آپ نے فرمایا'' خدایاان کو تیج راستہ دکھا، کیوں کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں''اللہ کے رسول کا یہی اخلاق تھاجس نے آپ کے دشمنوں کواس طرح زیر کیا کہ سارے عرب نے آپ کے پیغام کو قبول کرلیا۔ آپ کے اعلیٰ کردار کے آگے کوئی تعصب، کوئی عداوت اورکوئی ہٹ دھرمی ٹھیر نہ تکی۔ آ ہے گی بلندسیرت لوگوں کو جادو کی طرح مسخر

ىرتى چلىگئى۔

ایک بارآپ نے فرما یا: صادرتی مینیں ہے کہتم صادرتم کرنے والوں کے ساتھ صادرتم کرو۔ بلکہ صادرتی مید ہے کہ جو قطع رحم کرے اس کے ساتھ تم صادرتم کرو ( بخاری ، کتاب الادب ) تاریخ اسلام کامشہوروا قعہ ہے کہا یک باراسلام کے کچھوشنوں نے حضرت عائشہؓ پر بدکاری کی تہمت لگائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضرت ابوبکر ؓ کی صاحبزادی تھیں۔

بیتهت براسر جموف اور بے بنیادتی ۔ اس فرضی داستان کو گفرنے اور اس کو پھیلانے میں ایک شخص مسطح نام کا بھی شریک تھا۔ شخص حضرت ابو بکر گارشتہ دارتھا۔ اس کو ضرورت میں ایک شخص مسطح نام کا بھی شریک تھا۔ شخص حضرت ابو بکر گا کو معلوم ہوا کہ مند بچھوٹی تہت لگانے میں مسطح بھی شریک رہا ہے تو انہوں نے مسلم کی امدادی رقم بند کردی۔ اس پر اللہ کے رسول کے پاس بید وی آئی کہ اگر کوئی شخص معاشی اعتبار سے ضرورت مند ہے تو اس کے اطلاقی جرم کی وجہ سے اس کی مالی امداد بند ند کرو، بلکہ اس کے جرم ہے در گرز ررکرتے ہوئے اس کی معاشی امداد کو جاری رکھو۔

قر آن میں کہا گیا کہتم میں سے جولوگ صاحب فضل اور کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قتم ندگھا ئیں کہ وہ اس بات کی قتم ندگھا ئیں کہ وہ اپنے وہ اس بات کی مددنہ کریں گے۔ ان کو معاف کردینا چاہئے اور درگزر کرنا چاہئے کہ کیا ہم تبیس چاہئے کہ الله تقم کو معاف کردے اور الله معاف کرنے والا مہریان ہے ( نور:22) حضرت الاویمر " ہی کا واقعہ کہ ایک شخص نے آگر آپ گو برا بھلا کہا تو اس بھٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آگر آپ گو برا بھلا کہا تو اس وقت بھی آپ چہرے رہے۔ اس نے دو سری بار برا بھلا کہا تو اس وقت بھی آپ چہر ہے۔ گر جب اس نے تیسری بار برز ابنا کی کانو آپ خاموش نے در مرک بار برا بھلا نے دو مرک بار برا بھلا نے۔ دھرت کیا اور جواب میں بول اٹھے۔ یہ کے کر رسول اللہ تو را وہاں ہے اٹھ گئے۔ دھرت نے در مرک بار برا بھلا نے۔ میں کہا تو اس وقت بھی آپ چہر ہے۔ گر جب اس نے تیسری بار برز بانی کی تو آپ خاموش نے دھرت ہیں ہے۔

اپویگر" نے پوچھا: اے خدا کے رسول آپ کیوں اٹھو گئے۔ آپ نے کہا: ابوبکر! جب تنکتم چپ تھے، خدا کا فرشتہ تہاری طرف ہے جواب دے رہاتھا، جب تم خود یول پڑے توفرشتہ وہاں سے چلا گیا (سنن ابی واؤد، کتاب الا دب) اس طرح رسول اللہ علیہ وکل اللہ علیہ وکل ہے تاب بتایا کہ برائی کے جواب میں جب آ دئی اپنی طرف سے لوئی انتقا کی کارروائی تیس کر تا تو وہاں خدااس کی طرف سے انتقام لینے کے لئے موجود ہوتا ہے۔ بحر جب آ دمی خووا نقام لینے پراتر آئے تو خدااس کے معاملہ کواس کے جوالے کردیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کی انسان کے لئے میر محمن تبییں کہ دہ خداے بہتر انتقام لے سکے۔

حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک باررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے کچھاشرفیاں قرض لیں۔ کچھ دن گزر گئے تو وہ یہودی تقاضے کے لئے پہنچا۔ آپ نے فرمایا که 'اس وقت میرے پاس تمہارا قرض ادا کرنے کے لئے کچھ ہیں ہے''۔ یہودی نے کہا'' جب تک تم میراقرض ادانہ کروگے میں تم کوئیں چھوڑوں گا''۔ چنانچے ظہر کے وقت سے لے کررات تک وہ آ پ گوگیرے میں لے ہوئے بیٹھار ہا۔ بیز ماندوہ تھاجب کہ مدینہ میں آئے کی حکومت قائم ہو چکی تھی ۔آئے اس کا خلاف کا روائی کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ چنانچة ﷺ کے ساتھیوں نے اس کوڈانٹ کر بھگانا جاہا۔ مگرآ ہے نے سب کومنع کر دیا۔ کسی نے کہا: ''اے خدا کے رسول، ایک یہودی آ پ گوقید کئے ہوئے ہے'' ۔ آ پ نے کہا کہ ہاں، مگر مجھ کوظلم کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔ای حال میں صبح ہوگئ۔ جب اگلا دن شروع ہواتو یہودی کی آنکھیں کھل گئیں ۔وہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا کہ آپ تقدرت رکھتے ہوئے بھی برداشت کرتے ہیں ۔اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ بیہ یہودی مدینہ کا ایک مالدار آ دمی تھا۔کل تک اس نے چند شرفیوں کے لئے آپ کا گھراؤ کر رکھا تھا۔ گرآپ کے اعلیٰ کر دارنے اس پراتنا اثر کیا کہ اس نے اپنی ساری دولت آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور کہا کہ آپ اس کوجس طرح چاہیں خرج کریں (بیہ قی) عبداللہ بن الی الحسماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ

علیہ دہلم ہے ایک بار میں نے خرید وفر وخت کا ایک معاملہ کیا۔ ایچی معاملہ پور آئییں ہوا تھا کہ بچھ کچھ ضرورت پیش آگئی۔ میں نے آئیا کہ آپ کھم ہے۔ میں گھرے والیس آتا ہول تو بقتیہ معاملہ کو کمل کروں گا۔ گھر تینچ کے ابعد میں بعض کا موں میں ایسا مشخول ہوا کہ اپناوعدہ بھول گیا۔ تین دن کے بعد میر اندائی موجود ہیں۔ آپ نے تھے کو دیکھنے کے بعد صرف اتنا کہا: تم نے کچھو کہت تکلیف دی۔ میں تین دن سے میان تم بہارا انتظار کر رہا ہوں (ابوداؤد) اس طرح کا عمل اپنے اندراتی کشش رکھتا ہے کہ انتہائی کو آدی جھی اس سے متاثر ہوئے بغیر ٹیس رہ سکا۔

حضرت عائش بتاتی بین که میهودی عالموں کی ایک جماعت رسول الده طلی الله علیه و ملم کے پاس آئی۔ جب وہ لوگ آپ کے پاس پہنچ تو انہوں نے کہا: السام علیم ( تباق ہوتم پر ) صفرت عائش نے نسا تو ان ہے ہر واشت نہ ہوسکا ، انہوں نے کہا '' بلکتم لوگ خارت ہوجا وَ اور آپر بر خدا کی لعنت ہو' ۔ آپ نے حضرت عائش کو اس قسم کے جواب سے منع فرما یا اور کہا : '' خفیقت میں ہے کہ تالف کا در جینے کے خلاف کا در جینے کے خلاف کا در جینے کے لئے اس سے بڑا لوئی حر بہیں ہوسکتا کہ اس کی بدزبانی کا جواب زم ہاتوں سے دیا جائے ۔ بیتھیار کے تملیکی تاب لانا تو ممکن ہے گرکردار کے تملیک مقابلہ میں کوئی تشہر نہیں سکتا۔ یہاں ہر شخص کو اپنی ہارمانی پڑتی ہے۔

براء بن عازب جیان کرتے ہیں که رسول الله علی الله علیہ وسلم نے حدید بید کے موقع پر تین شرطول کے ساتھ قر بیش سے معاہدہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک شرط بیتی کہ کوئی فیر مسلم اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے بیہاں چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے۔ مگر جو مسلمان قریش کے پاس پہنچ جائے اس کوقریش واپس نہیں کریں گے۔ بیہ معاہدہ ہور ہاتھا کہ ایک مسلم نو جوان ابوجندل مکہ سے بھاگ کر حدید پہنچ ہان کوان کے گھر والوں نے اسلام کے جرم میں قید کر رکھا تھا۔ وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اس حال میں صدید پہنچ کہان کا جم

بیڑیوں کی رگڑ سے زخمی ہور ہاتھا۔ وہ فریاد کررہے تھے اور کہدرہے تھے کہ مجھ کو دشمنوں کے چنگل سے بچاؤ۔ یہ بے حد نازک وقت تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھیوں نے تلوارین نکال لیں۔ابو جندل کے جذباتی واقعہ کو دیکھنے کے بعدلوگوں کا رجحان ہو گیا کہ معاہدہ کوتو ژکر ابوجندل کی زندگی کو بجایا جائے دوسری طرف مکہ والوں نے کہا:'' محمد! ہمارے اورتمہارے درمیان جومعاہدہ ہواہے، بداس کی تکمیل کا پہلاموقع ہے'۔ بالآخراللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ جومعاہدہ طے ہو چکا ہے اب اس سے ہم چرنہیں سکتے۔آپ کے ساتھیوں کے لئے میہ بات بے حد تکلیف کی تھی ۔ مگر آ ہے نے ابو جندل کو دوبارہ مکہ والوں کے حوالے کر دیا (صحیحین) بظاہراں واقعہ کے معنی یہ تھے کہ مظلوم کو دوبارہ ظالم کے چنگل میں دے دیا جائے ۔مگراس وا قعد میں اصول پیندی کا جوشان دارعملی مظاہرہ ہوااس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم اندرے بالکل ڈھ گئے۔ابان کاابوجندل کولے جانااورا پنے بہاں ان کوقید میں رکھنا محض ایک عام وا قعہ ندر ہا بلکہ ان کی طرف سے اخلاقی گراوٹ اور اسلام کے لئے اخلاقی بلندی کی ایک مثال بن گیا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کے لوگ اسلام کی اخلاقی برتری سے مرعوب ہو گئے۔وہاں کثرت سےلوگ مسلمان ہونے لگے۔ابوجندل کا وجود مکہ میں اسلام کی زندہ تبلیغ بن گیا۔ حتی کہ قیدو بند کی حالت میں بھی ابو جندل ان کواپنی قومی زندگی کے لئے خطرہ معلوم ہونے لگے۔ چنانچہ انہوں نے اس میں عافیت مجھی کہ ان کور ہا کر کے مکہ کے باہر بھیج د باجائے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈیڈی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے خور کے لوگ وہ ہم کی اللہ علیہ وسلم نے خور کے لوگ وہ ہم کی املہ نے خور کے لوگ وہ ہم کی املہ کے حاکم ٹماسہ بن اٹال کو راستہ میں پاگئے اور اس کو گرفتار کرلائے۔ مدید پین پینچی کر انہوں نے اس کو مجد کے ایک سنون سے باندھ دیا۔ رسول اللہ اس کے پاس آئے اور حال پو چھا۔ ٹماسہ نے جواب کا بدلہ کے گا۔ اور

اگرتم مجھ کوچھوڑ دو گے تو میں عمر بھرتم ہاراا حسان مانوں گااورا گر مال کی خواہش ہے تو جتنامال چاہومیں دینے کے لئے تیار ہوں۔' رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہائی کا حکم دے دیا۔ بدوا قعداس وقت کی دنیامیں بہت عجیب تھا۔ کیوں کہ قبا نکی زندگی میں کسی دشمن کے ہاتھ آ جانے کے بعداس کا ایک ہی انجام تھا۔ اور وہ سیکه اس کوتل کردیا جائے۔ رسول اللہ نے اس کے جہم کو قوتل نہیں کیا مگرا پنے اخلاقی سلوک سے اس کی روح کوقل کر دیا۔ چنانچہ قید سے جھوٹنے کے بعد ثمامہ قریب کے ایک باغ میں گیا اور خسل کر کے دوبارہ مسجد میں آیا۔لوگ حیران تھے کہوہ دوبارہ کس لئے یہاں آیا ہے۔ مگر جب اس نے بلند آ واز سے کلمہ شہادت ادا کرے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تومعلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کر دراصل ہمیشہ کے لئے اس کوگر فبار کرلیا تھا۔اس کے بعد ثمامہ عمرہ کرنے کے لئے مکہ گیا۔ جب وہ حرم میں پہنچااور وہاں کےلوگوں کوثمامہ کے اسلام کا حال معلوم ہواتو انہوں نے کہا'': تم بے دین ہو گئے۔''ثمامہ نے جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے خدا کے رسول کے دین کو اختیار کرلیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ثمامہ اسلام کی قوت کا ذریعہ بن گیا۔اس ز مانہ میں مکہ کے لوگوں کو باہر کے جن مقامات سے گندم فراہم ہوتی تھی ان میں بمامہ ایک خاص مقام تھا۔ چنانچہ ثمامہ نے مکہ والوں سے کہا کہ بن لوہ محمد کی اجازت کے بغیراب گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے یہال نہیں آئے گا (صحیح مسلم)\_\_\_\_ کردار بظاہرایک بے قیت چیز ہے مگراس کودے کرآ دمی ہر چیزخر پدلیتا ہے۔

اخلاق کی بلندی ہیہ ہے کہ کہنے والا جو پکھے کہاں پر وہ خوڈ کل کرتا ہو۔ کمزوروں کے ساتھ بھی وہ رعایت و شرافت کا وہی طریقہ اختیار کرے جوکوئی شخص طاقت ور کے ساتھ کرتا ہے۔ بہت گئے اس کے پاس جو معیار دوہروں کے لئے بھی ہو۔ شکل حالات میں بھی وہ اپنے اصولوں سے نہ ہے۔ ٹی کہ دوسروں کی طرف سے پست کر دار کا مظاہرہ ہو تبریجی وہ اعلیٰ کر دار پر قائم رہے۔ رسول الله علیہ وہ کا مال عظاہرے اللہ علیہ الله علیہ وہ کا مال کے ساتھ کے دوسروں کی طرف سے است کر دار کا مظاہرہ کی تبریجی وہ اعلیٰ کر دار پر قائم رہے۔ رسول الله علیہ وہ کم اس استعمارے اعلیٰ کے کمال

درجہ پر متھے۔آپ نے بھی اعلٰی اخلاق کوئیس چھوڑا۔ کوئی مصلحت یا کوئی اختلاف آپ گو اخلاق سے ہٹانے میں کا میاب نہ ہو سکا۔ آپ کے انتہائی قر ہیں سافتیوں نے اس معاملہ میں جو گوائی دی ہے اس سے بڑی اور کوئی گوائی نہیں ہو یکتی۔

سعید بن مشام تابعی نے آپ کی زوجہ عائشہرضی اللہ عنہا سے یوچھا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیساتھا۔انہوں نے جواب دیا: آپٹا اخلاق تو قر آن تھا۔ گویا قر آن کی صورت میں مطلوب زندگی کا جونقشہ آپ نے دوسروں کے سامنے پیش کیا خود آپ اسی نقشہ میں ڈھل گئے ۔انس بن مالک مجمع ہیں کہ میں نے دس سال تک رسول اللہ کی خدمت کی مگر مجمی آ ہے نے اف تک نہ کیا اور نہ بھی میر ہے کہ کام کی بابت آیٹ نے کہا کتم نے ایسا کیوں کی اور جو کام میں نے نہیں کیا،اس کی بابت بھی آپ نے بھی پہنہ کہا کہتم نے اس کو کیوں نہیں کیا۔وہ تمام لوگوں میںسب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے (صحیحین )امام احمد نے عائشہرضی الله عنها نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی کسی خادم کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارانہ کسی عورت کو مارااور نہ کسی دوسرے کواپنے ہاتھ سے مارا۔البتہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔جب بھی آپُگودو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو لینے کا اختیار دیا گیا تو آپؑ نے آسان کواختیار فرمایا ،الا بید کہ وہ گناہ ہو۔ جو چیز گناہ ہوتی اس ہے آپٌتمام لوگوں سے زیادہ دورر بنے والے تھے۔آپ وخواہ کوئی بھی تکلیف پہنچائی گئی ہوکبھی آپ نے ا پنی ذات کے لئے کسی سے انتقام نہیں لیا، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کوتو ڑا گیا ہو، اور آ پ نے الله کی خاطراس کابدله لیا ہو۔

رسول الدُّصلي الله عليه وملم كا يجى كردار تفاجس نے آپ گورشنوں كی نظر میں بھی تابل عزت بنا دیا۔ جن لوگول نے آپ كا ساتھ دیا وہ ہر طرح كی مصیبت اور نقصان كے باوجود آپ كے ساتھ جڑك رہے ۔ اپنی مظلوی كے دور میں بھی آپ گوگوں كی نظر میں استے ہی محبوب شجے جنافتح وظاہر كے دور میں ۔ آپ گودورے ديكھنے والوں نے آپ گوجیسا پایا ویسا ہی ان لوگوں نے بھی پایا جو آپ گوٹریب سے دیکھ رہے تھے۔ آپ ؑ کا کر دار ایسانمونہ بن گیا جیسانمونہ تاریخ میں دو مرانبیں یا یا جا تا۔

آپگااعلی کردار آپ کی بااصول زندگی کا ایک منتقل بز تھا۔ یکی وجہ ہے کہ وہ ان افراد کے ساتھ بھی بدستور باتی رہتا تھاجن ہے آپ گوشکایت یا تکلیف پنچی ہو۔

کعبہ کی دربانی ( تجابہ ) جا ہلیت کے زمانہ میں بھی نہایت عزت کی چرجھی جاتی تھی۔ بہور بانی قدیم ترین زمانہ سے ایک خاص خاندان میں چلی آر ہی تھی۔رمول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس خاندان کے ایک فروعثمان بن طلحہ کعبہ کے دربان تھے۔ آئیس کے پاس کعبہ کی تنجیال رہتی تھیں۔

بخاری نے روایت کیا ہے کہ ججرت سے پہلے ایک باررسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کھیے۔ کہ انگرہ تا ہے کہ جا چاہا کہ کھیے کے اندردافش ہو کرعبادت کریں۔ آپ نے عثمان ہن طلح سے نجی ما گئی تا کہ اس کا دروازہ کھول سکیں میرعثمان بن طلحہ نے انکار کیا اور آپ گو برا بھلا کہا۔ آپ نے فر مایا: اے عثمان ،کسی درت م تھے میں ہوگی۔ ججھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو بیا ہوں اسے دول۔ بہری کرعثمان بن طلح نے کہا:

> لقدهلکت قریش یومئن و ذلت وه دن قریش کی تیابی اور رسوائی کا دن ہوگا

آپ نے فرمایا بنہیں،اس دن وہ آباد اور باعزت ہوں گے۔

اس کے بعد وہ وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا اور تمام اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے ہاتھ میں آگیا۔ آپ مکہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بیت اللہ گئے۔ آپ نے تعہد کا سات بار طواف کیا۔ اس کے بعد آپ نے ختان بن طلحہ کو بلوایا۔ ایک روایت کے مطابق وہ صلح حدید پیداور فتح مکہ کے درمیانی زمانہ میں مسلمان ہو چکے تھے آپ نے ان سے بنجی کی اور درواز دکھول کر کعیہ کے اندر داخل ہوئے۔ آپ بچھود پر اس کے اندر رہے اور وہاں جو بت تھا

اس کواینے ہاتھ سے توڑ دیا۔

ر سول الشرطى الشعلية وسلم كعب كي اجر فظاتو آپ كي اتھ ميں اس كى تنجى تقى اور آپ يہ آب بن حرب سے نان الله عامر كحد ان تو دوا الا ها نات الى اهلها (الله آب كو حرب ہے نان الله عائد تك كير وكروو) اس وقت آپ كي چيازاد بھائى اور داماد حضرت على كھڑے ہو گئے اور كہا: يا رسول الله اجمع لهذا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك يعنى الله كى رحمت آپ يرمول الله اجمع لهذا الحجابة مع السقاية على بالله عليك يعنى الله كام في محمت عاصل ہے۔ اب كعبى كليد بردارى بھى ہميں كودے د يجئے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت على على بردارى بھى ہميں كودے د يجئے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت على على موالى جو الله بين ويا آپ نے فرمايا: عثمان بن طح كہا ہيں۔ وسلم الله على الله عليه بين الله كرتے ہوئے كہا:

هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم برو وفاء خذاوها خالدة تألدة. لا ينزعها منكم الاظالم (زادالمعاد جلداول)

اے عثمان ، اپنی تنجی لو۔ آج وفا اور سلوک کا دن ہے۔ اس کولو۔ میتمہارے خاندان میں ہمیشہ مورد ثی طور پررہے گی۔ خلالم کے سواکو کی بھی تم ہے اس کوئیس چھینے گا۔

رسول الده ملی الله علیہ و ملم کی اس سنت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق کی ادائگی اور اما نتو ل کی واپسی کے معاملہ میں مسلمانوں کو اتنازیادہ پابند ہونا چاہئے کہ صاحب حق کی طرف سے تکنی کا مظاہرہ ہوتب بھی جس کا جوتق ہے اس کو اس کا حق پور اپور اادا کیا جائے۔ادائگی حقوق ہے کی حال میں بھی تجاوز نہ کیا جائے تو اودوا پنی طبیعت کے کتابی خلاف ہو۔

دنیا پرست لوگوں کا پیطریقہ ہے کہ جب ان کو کسی قشم کا اقترار ماتا ہے توسب سے پہلے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سابق خالفین کو سزادیں اور ان کو ان کے منصب سے بٹا کر اپنے عقیدت مندول کو تمام مناصب پر بٹھا دیں۔ ہرصاحب اقترار موافق اور خالف کی اصطلاحوں میں سو جہا ہے۔ موافقین کو اٹھانا اور کا گفین کو کچلنا اس کی پالیسی کا سب ے ہم جزء ہوتا ہے۔ مگررسول الله حلى الله عليه وسلم كوترب ميں اقتد ارحاصل ہواتو آپ نے اس كے بالكل برعكس معاملہ كيا۔ آپ نے معاملات كو''موافق'' اور'' مخالف' كے اعتبار سے نہيں ديكھا بكد حق ليندى اور امانت دارى كے كاظ ہے ديكھا۔ اور تمام شكايتی باتوں كونظر انداز كركے ہرايك كے ساتھ وہى معاملہ كيا جورصت اور عدل كا نقاضا تھا۔

## اسباق سيرت

قرآن میں اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے کہا گیاہے:

لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَرِ الْاجِرَوَدُكُرَ اللهَ كَثِيْرُةًا . (الاحزاب:١١)

تمہارے گئے اللہ کے رسول میں بہترین ثمونہ ہے، ہرائ شخص کے لئے جواللہ کا اور آخرت کے دن کا امید وار دواور اللہ کو بہت زیادہ یا دکرے۔

اں آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم کی زندگی میں ہرانسان کے لئے مکمل نمونہ ہے۔ گرای کے ساتھ ریجی ارشاد ہوا ہے کہ بینمونہ صرف اس حض کے لئے ہے جواللہ کو بہت زیادہ یا دکرنے والا ہو، جواللہ اور آخرت کا امید وارتن چکا ہو۔

گویارسول کی زندگی کانموند، پوری طرح موجود ہونے کے باوجود، اپنے آپ ہرآ دی
کے لئے نموند میں بن جائے گا۔ وہ صرف اس بندہ خدا کے لئے نموند سنے گاجس نے اللہ کواتی
گہرائی کے ساتھ پایا ہو کہ وہ اللہ کی یا دوں میں ساجائے ۔ اللہ جس کی تمتاؤں کا سربایہ بن چکا
ہو۔ جس کا حال یہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے گے اور آخرت کا انعام جس کی نظر میں
انتا ہم بن جائے کہ وہ دل وجان سے اس کا آرز و مند ہو۔

رسول کے اسوہ حسندلو پانے کے لئے میشرط کیوں لگائی گئی ،اس کی وجہ میہ ہے کہ کی حقیقت کے ادراک کے لئے اس کے بارے میں شجیدہ ہونا شرط لازم ہے۔خدااورا خرت سے ندکورہ شم کا تعلق ہونا آدمی کو خدااوراً خرت کی با توں میں شجیدہ بنا تاہے۔ یکی شجیدگ اس بات کی ضانت ہے کہ وہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو میچے نظرے و کیھے اوراس سے مطلوبہ بنق لے سکے۔

اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے ایک مثال لیجئے۔حدیث میں آیا ہے کہ رسول الله صلی

الله عليه وسلم نے فرمایا:

من قتل دون ماله فهو شهيد . ومن قتل دون دمه فهو شهيد و من قتل دون دينه فهو شهيد . ومن قتل دون اهله فهو شهيد (تر ملى، نسأنُ، ابو داوُد)

جو شخص این مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص اینے خون کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص اینے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص اپنے گھروالول کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔

جیسا کر افغاظ سے ظاہر ہے، میدھ بیٹ ''لڑنے'' کے بارے بیٹ نہیں ہے بلکہ '' مارے بائے'' کی صورت بیس موٹن کے انجام کو بتا نے ہے متعلق ہے۔ رسول اللہ علی وسلم کی مراد میڈییں ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مال یا خون یا دین یا اہل وعیال کا مسئد بیش آئے بتم فوراً لڑ جاؤ، خواہ اس کے نتیجہ بیس کی کیوں نہ ہو کہ آئم کر دے جاؤ۔ بلکہ اصل مطلب میہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ ذکورہ اسباب ہے کوئی شخص موٹن کوئی کر دے تو اس کا قبل قبل کردے جانے کی شہر بیادت ہوگا۔ گوئیس ہے بلکہ تی کردے جانے کی صورت بیس شہادت ہوگا۔ گو یا بیدھد بیٹ اصلاً لڑائی پر اکسانے کے لئے ٹیس ہے بلکہ تی کردے جانے کی صورت بیس شہادت کا درجہ یانے ہے متعلق ہے۔

اب جوشی وین کے بارے میں خیدہ نہ ہو، جم کوا پنے ذاتی ذوق کے لئے رسول اللہ کا جواز مطلوب ہووہ بس حدیث کے الفاظ کو لے لئے گا اور اپنے نفسانی جھڑوں اور تو می کا جواز مطلوب ہووہ بس حدیث کے الفاظ کو لئے اس کا مطاور کیل چیش کرے گا۔وہ کیچ گا کہ اسلام آدمی کو مرادگی کی تعلیم ویتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے دین وائمان ، جان وہ بال ، زمین وجا کہ اور خی بچول اور تویش وا قارب کی حفاظت کے لئے لؤجا کہ اگرتم جیت گئے تو تم نے اپنا مقصد پالیا۔ اگرتم ہار گئے تو تم ضہید ہوئے تم نے اپنا مقصد بالیا۔ اگرتم ہار گئے تو تم شہید ہوئے۔اور شہادت وہ رہ یہ بلند ہے جو خوش قسمت انسانوں ہی کو ملت ہے۔

مگر جوآ دی اللہ ہے ڈرتا ہووہ اس کونہایت شجیدہ ہوکرد کھے گا۔ اس کی شجیدگی اس کو اس سوال تک پہنچائے گی کہ جب مال اور خون اور دین اور خاندان کے وفاع میں لڑنا مرنا مطلوب ہے تورسول اللہ علی اللہ علیہ وکلم کی زندگی میں اس قسم کی برعکس مثالیس کیوں ہیں کہ آپ بہت ہے مواقع پرصری ظلم کے باوجود صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔

1 مثال كور پرائن بشام نے ابوشان النبدى كوالد سيروا تعقل كيا ہے:
بلغنى ان صهيباً حين ارا دالهجرة قال له كفار قريش اتيتنا صُعلوكاً
حقيرا فكتر مالك عندنا و بلغت الذى بلغت ثمر تريدان تخرج بمالك و
نفسك، والله لايكون ذلك فقال لهم صهيب ارايتم ان جعلت لكم مالى
اتخلون سبيل. قالو انعم قال فانى جعلت لكم مالى قال فبلغ ذلك
رسيرة النبى رسول الله عليه وسلم فقال رخ صهيب رئح صهيب (سيرة النبى لابن هشام الجرالشانى صفحه 8)

مجھ کو یہ بات پنگی ہے کہ حضرت صہیب نے جب مکہ سے جمرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے اس سے کہا کہ تم ہمارے یہاں آئے تو بالکل غریب تھے۔ پھر تمہارے پاس کے بیان ہم ہمارے یہاں آئے تو بالکل غریب تھے۔ پھر تمہارے پاس یہاں بہت مال بہو تمہا اور تم اس درجہ کو پہنچ جس درجہ میں تم السبہ کی نہیں ہوگا۔ حضرت صہیب نے ان سے کہا، اگر میں اپنا مال تمہارے حوالے کر دول تو تم چھ کو جانے دوگے۔ انہوں نے کہا، ہال حضرت صہیب نے کہا پھر میں نے اپنا مال تمہارے حوالے کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ علی وسلم تک پینچی تو آپ نے فرمایا: صہیب کی تجارت کا میاب رہی ۔ صہیب کی تجارت کا میاب رہی ۔ صہیب کی تجارت کا میاب رہی ۔

مذكوره حديث مين مال كےمقابله ميں لڑ كرجان ديناا گرمطلق معنوں ميں ہوتورسول الله

صلی الله علیه و ملم کو چاہئے تھا کہ حضرت صبیب کو نا کا می کا الزام دیں نہ کہ آئیں کا میا بی کا کریڈٹ عطافر مائیں۔

2۔ جرت کے چھے مال رسول الدھلی الشعلی و کیا عمرہ کے ادادہ سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب حدیدیہ کے مقام پر پہنچا تو قریش نے آگے بڑھ کر روکا۔ اس موقع پر فریش نے آگے بڑھ کر روکا۔ اس موقع پر نے ایس موقع پر نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی و جہ سے مکہ والے ان او جند لکلی بن سیمل آگئے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی و جہ سے مکہ والے ان او جند تکلیفیں دے رہے تھے اور ان کے پیروں میں او ہے کی زنجیر سی ڈال دی تھیں۔ انہوں نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے کہا کہ والے کی خرار بھا تھا۔ اس کو دیکھے۔ اس علیہ وست بھی اور ان بھی میں بین او دو کی طرح بھا گ کر مکہ سے حدیدیہ بہنچے۔ اس کے عمر دار سہیل بن عمر و (ابوجندل کے والد) نے کہا کہ ابوجندل کو ہمیں والی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اسحاب نے بہت چاہا کہ انہیں دوبارہ مکہ نہیجا جائے۔ مگر سہیل میں عمر و نے کہا کہ آئی گرائی کے اس کی طرح کی کی طرح کی کو کرنی ٹیس کے کی طرح کی کو کوئی ٹیس کریں گے۔

یہ بڑا جذباتی لحد تفا۔ ابوجندل بیڑ ایوں میں نون آلودسا منے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا: اے مسلمانو، کیا میں مشرکیین کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا، حالا تکہ میں اسلام قبول کر چکا بھوں کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ ان لوگوں نے جھے کس قدر عذاب پہنچایا ہے۔ اس کے باوجود رسول الشعلی الشعلید و کلم نے ان کو مکہ کی طرف لوٹا دیا اور ان سے کہا:

يا اباً جَندل اصبرو احتسب فان الله جا عل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً

اے ابوجندل، مبرکرو، الدُّتم تبارے لئے اور دوسرے کمز ورمسلمانوں کے لئے گئجا کُث پیدا کرےگا۔ (سیرة النجی لا بن ہشام ۔ الجزا لاَّاتْ، سنجہ 367) ندکوره حدیث مثی لزنااور شهید ہوجانا اگر مطلق معنول میں ہوتو رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس موقع پر حضرت ابوجندل کومبر ورضا کی قصیحت ندفر ماتے ۔ بلکہ آئییں شہادت کا راستہ بتاتے اور خود بھی اپنے اصحاب میت قریش سے کڑجاتے ۔

3۔ ای حدیدیا واقعہ ہے کہ تریش نے آپ گوروکا اور کہا کہ ہم اس سال آپ گوعرہ
کے لئے مکہ میں واغل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اس پر راضی ہوکر والیس مدینہ چلیآ ئے۔
اور عمرہ کے لئے مکہ جانے پر اصرار نہیں کیا۔ حالا نکہ بین خالص دینی معالمہ تھا اور آپ خدائی
بشارت کی بنیاد پر اپنے اصحاب کو لے کر زیارت ترم کے لئے جا رہے تھے۔ اگر فذکورہ
حدیث میں دین کے لئے لڑکر شہید ہونا مطلق معنوں میں ہوتو آپ گو چاہئے تھا کہ ای سال
عرم کرنے کے لئے اصرار کریں بنجواہ اس کے نتیج میں عمرہ لے یا شہادت۔

4 مکدیش عمار بن یاسراوران کے والدین بنوخو وم کے غلام تھے۔ بیولگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لا کراسلام میں داخل ہو گئے۔ بنوخو وم کوان کا اسلام لا ناخت نالیند تھا۔ چنانچے دوان کوعین دو پہر کے وقت صحوا میں لے جاتے اور پیتی ہوئی ریت پرلٹا کر انہیں سخت عذاب دیتے ۔ حتی کہ ممار کی والدہ کوانہوں نے قبل کر دیا۔ ابن ہشام اس واقعہ کوشل کرتے ہوئے کلھتے ہیں:

يمر بهمررسولالله صلى الله عليه وسلمر فقول فيما بلغني: صبراً آل ياسِر موعِدُ كمر الجنة (الجز الاول صفحه: 342)

رسول الشعلی الشعلی الشعلی الشعبی ان کے پاس سے گزرتے اور جیبا کہ مجھے روایت بیٹی ہے ان سے کتبے: اے خاندان یاس جمبر کر وہتم ہارے لئے جنت کا وعدہ ہے۔

ندگوره حدیث اگر مطلق معنوں میں جونوالیا کہنا بنعوذ بااللہ، بزدلی کی تعلیم دینا ہوگا۔ پھر تو آپ گوآل یا سرے کہنا چاہتے تھا کہتم لوگ لڑ کرشہید ہوجا داورخود بھی اس مقدس جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہوجاتے ۔خواہ آل یا سرکو بھیا علیس یا ای راہ میں شہادت کا درجہ

حاصل کرلیں۔

حقیقت ہیے کہ اسوہ رسول ان چیزوں میں سے ہے جن کی ایک سے زیادہ تعیم ممکن ہوتی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ اسوہ رسول کے معاملہ میں آ دی ہمیشہ صحیح تعییر اور غلا تعییر کے درمیان رہتا ہے۔ اور جو چیز کسی کو غلا تعییر سے بحیاتی ہے وہ صرف ایک ہے۔ یہ کہ خوف خدائے آ دی کو حقیقت پیندی کی اُس سطح پر چینچار کھا ہوجس کو شجید گی کہا جا تا ہے۔

آدی اگر فی الواقع سنجیدہ ہوتو اس کی سنجیدگی اس کواسوہ رسول کے بارے میں مذکورہ سوالات ہے وہ چارکرے گی۔ اس کو چونکہ صرف مفید مطلب بات نہیں لین تخی بلکہ یہ معلوم کر اتفا کہ تحقیق طور پر اسوہ تنویت کیا ہے۔ اس کا بیوذ بمن اس کو فاطر تجیسرے بچائے گا۔ وہ بے آئیز ذبمن کے تحت اس مسئلہ پر تحور کرے گا اور خدا کی توفیق سے بات کی متنگ بخی تحقیقان کو گا۔ اب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا راز ہے سے بڑے فائمہ دکی خاطر تچھوٹے انقصان کو برداشت کرنا۔

الل ایمان کے لئے سب سے اہم چیز دعوتی مصلحت ہے نہ کہ شخص مصلحت اگر دعوتی مصلحت یہ اگر دعوتی مصلحت کو حاصل کیا حاصلے تعلق مصلحت اور شخصی مصلحت کو حاصل کیا جائے گا۔ فہ کورہ وا قعات میں رسول کی طرف سے صبر کی تلقین کی وجہ یکی دعوتی مصلحت ہے۔ دعوتی کا م کومؤ شرطور پر جاری رکھنے کے لئے خدا کے رسول نے جان ، مال اورخاندان کی تر بانیال برداشت کیس ۔ فتی کہ دشنول کی طرف سے '' دین میں مداخلت'' کومٹی وقتی طور پر گوارا کرلیا۔ تا کہ دعوت کا کام جاری رہے جوائل ایمان کے لئے ہرشتم کی کا میا بیوں کا واحد کر رہید ہے۔

جب آ دی کے سامنے کوئی مقصد ہوتو وہ مقصد کوسب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ دوسرے تمام نقصانات کوظرائداز کرتار ہتا ہے تا کہ اس مقصد ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اور جب کوئی مقصد سامنے ندر ہے تو وہ ہر چیز میں الجتنا ہے۔ وہ ہر بات کے لئے دوسروں سے لاتا ہے۔ خواہ اس کے نتیج میں بھی کیوں نہ ہو کہ چھوٹے نقصان کو برداشت نہ کرنے کی بنا پر
اس کوزیادہ پڑا نقصان برداشت کرتا پڑے ۔ دا گی اس دنیا کاسب سے زیادہ ہا مقصدا نسان
ہے، اس لئے دو مجیشہ پہلے رو بیکو اختیار کرتا ہے نہ کہ دومرے روبیکو۔ اس کلیہ ہے مشتلی
صرف وہ امور ہیں جب کہ معاملہ خالص دفاعی ہو، اس کا دگوتی مقصدے کوئی تعلق نہ ہو۔
اس تمہید کے بعد یہاں ہم مختلف پہلوؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے
واقعات نقل کرتے ہیں جن میں ہماری زعرائی کے لئے زیردست میں اور فیجیت موجود ہے۔

رسول الشعلى الشعلي وسلم كة غاز نبوت كاذكركرتے ہوئ ابن بشام كلتے ہيں: الله في جب الراده كيا كروه رسول الشعلى الشعليه وسلم كونبوت كے منصب پرمقرر كر سے تو آپ كا جب اراده كيا كروه رسول الشعلى الشعليه وسلم كونبوت كے منصب پرمقرر كر سے تو آپ كي موروت كے لئے بستى سے نگلة تو بہت دور چلے جاتے، يہال تك كر مكانات نظر نداتت \_ آپ كل كى پہاڑيوں اور واديوں مل كھوجاتے \_ ابن بشام نے عبر الله بين زير كل روايت نقل كى ہے كر رسول الشعلى عليه وسلم جرسال ميں ايك مهينة حمال بيا وال ميں ايك مهينة عليه وسلم يُجاور في حوالا من كل سنة شهر آگ

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بارے میں ابوطالب کے پیچھاشعار ابن ہشام نے نقل کئے ہیں - ایک مصرعہ ہیہے:

## ورَاقٍ لِيَرِي في حِرَا وَ نَاذِ لِ

(وہ تراء پر چڑھنے والے ٹیں اور پھراس سے اتر نے والے ٹیں ) رسول الشصلی الشعابی و کلم کے اندر جب حقیقت کی تلاش کا جذبہ ہمرا تو آپ کا بیجال جوا کہ انسانی بستیوں نے نکل کرآپ میاڑی مالاتوں میں چلے جائے۔ یہ گویا ایک صالح روح کاوا تعات انسانی کاماحول چھوڑ کروا تعات خداوندی کے ماحول میں جاناتھا \_\_\_ صحرائی جغرافیہ خصوصیت ہے اس کام کے لئے موزول ترین جگہ ہوتی ہے۔

رومانید کے مستشرق کونستان ورژیل جارج (1916) نے اسلام کے جغرا فیرکو بیجھنے کے لئے خود عرب کا سفر کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب '' پیغیبر اسلام'' میں لکھتے ہیں:

جب تک کوئی انسان عرب اور مشرق کے جنگلوں میں ایک مدت نڈر ارب ، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ صحرا کی وسعت کا سب
سمجھ ہی نہیں سکتا کہ صحرا کی وسعت اور اس کا سکوت کس طرح قکر انسانی کی وسعت کا سب
ہوتا ہے اور خیال کو تقویت دیتا ہے۔ عرب کی گھا اس اور پورپ کی گھا س میں بہت فرق ہے۔
گرم جنگلوں میں کوئی گھا س الی نہیں جس میں خوشیو نہ ہو۔ یہاں تک کہ عرب جنگلوں کے
بول بھی خوشیو وار چیں۔ 30 الاکھ کیلومیٹر والا مسطح جنگل اور گرم عربتان الی جگہ ہے جہال
انسان گو یا بلا واسط خدا تک بچھ جاتا ہے۔

دوسرے ملک ایسی شمارت کے شل ہیں جن کے درمیان بڑی بڑی دیواریں حاکل ہیں ۔گرعرب کے جنگلوں میں ایسا کوئی مالغ نہیں جود پدار حق کوروک سکے ۔لوگ جس طرف بھی نظر ڈالتے ہیں، لامحدود جنگل اور بے کنار آسان انہیں دکھائی دیتا ہے ۔ یہاں خدا اور فرشتوں کی شاسائی کے لئے کوئی چیز مائی نہیں ۔

زمانہ جاہلیت ہیں عرب کے کچھ لوگوں نے ایک باہمی معاہدہ کیا تھاجس کو حلف الفضول کہ باہمی معاہدہ کیا تھاجس کو حلف الفضول کہ باجا تا ہے۔ اس معاہدہ میں تثریک ہونے والوں کے نام سے فضل بن فضالہ فضل بن و داعداد و فضیل بن نامارت بے نامجے آئیس کے نام پر اس معاہدہ کا نام حلف الفضول (فضل والوں کا معاہدہ ) پڑھیا۔ بید معاہدہ ابتدائی بانیوں تک زندہ رہا۔ ان کے مرنے کے بعد صرف ان کا نام رہ گیا۔ زیبر بن عبدالمطلب نے اپنے بعض

اشعار میں اس معاہدہ کا ذکر اس طرح کیا ہے (روض الانف از سہلی)

اِنَّ الفُضولَ تَحالَفوا وتعاقَلُوا ان لَّا يُقيم يبطنِ مكة ظالمُد اَمرٌ عليه تعاهَدوا وتواثقوا فالجار والمعتَّزُ فيهم سالمُد فضل نامی افراد نے باہم معاہدہ کیا اورعہد بائدھا کہ کمیش کوئی ظالم ندر نے پائے گا انہوں نے اس بات پر باہم عہد بائدھا اور اقرار کیا۔ پس مکمیش پڑوی اور ضرورت سے آنے والاسے تحفوظ بیں۔

واقعہ فیل کے بعد عرب میں ایک باہمی جنگ ہوئی جس کوترب الخجار (حمام میمیوں میں کی جانے والی جنگ ) کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد دوبارہ عرب میں بدائی بڑھ گئی ۔ اس زمانہ میں بدوائی ہیں کے جانے والی جنگ ) کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد دوبارہ عرب میں بدائی بڑھ گئی ۔ اس زمانہ میں بدوائی ہیں کے ایک ہم دالوں سے فریاد کی ۔ اس نے پچھے اشعار کیج اور ان کے ذرایعہ عام نہ کورہ یمنی تاجر نے مکہ دوالوں سے فریاد کی ۔ اس نے پچھے اشعار کیج اور ان کے ذرایعہ عام ہی تعبد اللہ بن شکا ہوئی گئے۔ اس واقعہ نے مکہ کے پچھے در دمند لوگوں کو چوکنا کردیا۔ زبیر بن جاتا کہ والوں سے مکان پر جمح بن عبد اللہ بن جدعان کے مکان پر جمح جو کے تاکہ صورت حال کے بارے میں مشورہ کریں۔ انہوں نے حلف الفضول کی از سر نو تجمع کے والے بیکا کو پابند کیا کہ وہ خلام کا ساتھ دیں گ تجمد بیکا فو پابند کیا کہ وہ خلام کا ساتھ دیں گ اور خالم ہے۔ اس کا حق داکر بیں گے (تعافی وا با اللہ لیکون مع الم ظلوم حتی یودی المید حقلہ ) اس عہد کے بعد وہ لوگ عاص بن واکل کے پاس گئے۔ اس سے ذکورہ شخص کا سامان چینا اور اس کواس کے الک کے دوالے کیا۔

یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر میں ہوا تھا۔ وہ اگر چیز عربوں کا ایک معاہدہ تھا مگر آپؓ نے اس کی تصدیق فر مائی۔ اس کی بابت آپؓ کے بیدالفاظ سیرت کی سمایوں میں فقل کئے گئے ہیں: لقىشھەت فىدار عبداللەين جدعان چلفا لودعيت بەفى الاسلام لا جيتُ تحالفواان يردوا الفضول على اهلينا وان لا يعزِّ ظالىر مظلوما (يرت اين كژ)

میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہونے والے معاہدہ میں شریک بھا۔ اگر اسلام کے
بعد بھی جھے اس میں بلایا جا تا تو میں ضروراس میں شریک ہوتا۔ انہوں نے اس بات کا عبد
کیا تھا کہ وہ حقدارتک اس کا حق بہنچا کیں گے اور ہیں کوئی طالم کی منظوم پر غالب ندآ سکے گا۔
ابن ہشام نے اس ذیل میں بعض واقعات نقل کئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
حلف الفقول کا ذہنی اثر بعد کے عربوں میں بھی باتی تھا۔ ولید بن عتبہ حضرت معاویہ بہن البی
سفیان کے بیٹنچے سخے حضرت معاویہ نے ان کو مدینہ کا امیر بنایا تھا۔ ای زمانہ میں ولید بن
سفیان کے بیٹنچے سخے حضرت معاویہ نے ان کو مدینہ کا امیر بنایا تھا۔ ای زمانہ میں ولید بن
سفیان کے بیٹنچ کے درمیان ایک جا کمادی اجھڑا ہوا جو کہذوالم وہ نائی گا دَن میں
سفیان خوانت کے دوریراس پر قبید کرنا چاہا۔ حضرت حسین نے فربایا:

احلف بالله لتُنصِفَتني من حقى اولا خُزنَّ سيفى ثقر لا قُومَنَّ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمر لَادْ عُونَّ بحلف الفضول

میں خداکی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم کو میرے فق کے معاملہ میں انصاف کرنا ہوگا ورنہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم کو میرے فق کے معاملہ میں انصاف کرنا ہوگا ورن گا۔
عبد اللہ بمن زمیر جوال وقت وہال موجود شخص آنہوں نے بھی بھی بات کہی انہوں نے کہا: میں بھی خدا کہتا ہوں کہ اگر حسین اس کے لئے بکاریں گئی خدا اور اول کہتا ہوں کہ اگر حسین اس کے لئے بکاریں گئی قدا اور اول کا تمان اس کے لئے بکاریں گئی تو اراوں ایک ماتھ تھی ہو جو باتھی میں اپنی تعوار لوں ایک مساتھ تھی ہو جو ایک گئی ہوا ہوں کہ کہتی اور اول کی کہتی تو انہوں نے بھی ای طرح کہا۔ ای طرح یہ بات عبد الرحمٰن بن عثبان تی کو بھی تی او انہوں نے بھی ایسانتی کہا۔ جب ولید بن عتبہ کو طرح یہ بات عبد الرحمٰن بن عثبان تی کو بھی تا اول کو تا ادا کردیا (سیر ڈائین بھام، جزء اول 1644)

اوپر کی تفصیات ہے معلوم ہوا کہ بدائن اور فساد کے مسئلہ کے طل کے لئے اسلام کا مصد قد طریقہ حالف الفقول کا طریقہ ہے۔ یعنی معاشرہ کے ذمہ دار افراد کا خدا کے سامنے عہد باندھ کرا پنے آپ گواس کا پابند کرنا کہ جب بھی کوئی ایساوا قعہ ہوگا کہ ایک شخص دوسرے شخص پر ظم کر رہا ہوتو وہ فوراً دوڑ کر موقع پر پہنچیں گے۔مظلوم کے مسئلہ کو اپنا مسئلہ بنا کیں گے۔ وہ اپنی ساری قوت اور ساری کوشش صرف کر کے ظالم کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آئے اور مظلوم کواس کا تق ادا کرے۔

آئ ہرسی میں میصورت حال ہے کہ ایک مسلمان دوسر ہے مسلمان کو ستا تا ہے۔ کوئی کسی کوؤ کیل کرنے پر تلا ہوا ہے، کوئی کسی کا دیر جھوٹا مقد مدقائم کئے ہوئے ہے کوئی کسی کا مال ہڑپ کر لینا چاہتا ہے۔ غرض جس کو ذرائیمی کوئی طاقت یا موقع ہاتھ آتا ہے تو وہ اس کوشش میں لگہ جاتا ہے کہ کمر در کو دیائے اور ظالمانہ طریقہ پر دوسرے کے حقق تی کوغصب کوشش میں لگہ جاتا ہے کہ کمر در کو دیائے اور ظالمانہ طریقہ پر دوسرے کے حقق تی کوغصب کر ۔۔۔ اس قسم کے واقعات ہر لیتی میں اور ہر محلہ میں ہوں ہے ہیں۔ مگر تمام لوگ غیر جانب دار ہے در جانب کی کوئی دخل نہیں دیتے کہی کواگر است خارج ہوئے کہی کواگر ہوئے کہیں دیتے کہی کواگر ہوئی کا مشغلہ شروع کر دیتا اصلاح امت یا نام مشغلہ شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اصل کا م مظلوموں کی علی دادری ہے نہ کہ مظلوموں کے نام پر جلسہ کر نا اور اس بین الفاظ کے دریا بہانا۔ مظلوموں کے نام پر جلسے کرنا ایسے تک ہے جیسے کوئی حقی زخمی ہو جا اور آپ اس کو اسپتال لے جانے کے بجائے کہا نے ایک دریا بہانا کے دور پر میں۔

قبائلی نظام میں آدمی قبیلہ کی تمایت کے تحت زندگی گزار تا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ابتدائی زمانہ میں اپنے چیا ابوطالب کی تھایت میں رہے جو قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ نبوت کے دمویں سال ابوطالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد قبائلی روایات کےمطابق ابواہب قبیلہ بنوہاشم کا سردار مقرر ہوا۔ اس نے آپ کی جمایت سے انکار کردیا۔ اب آپ نے نے ارادہ کیا کہ کسی دوسر سے قبیلہ کی جمایت حاصل کر کے اپنا دعوتی کام جاری رکھیں۔ اس غرض کے تحت آپ نے طائف کا سفر فرمایا۔

طائف مکہ کے جنوب مشرق میں 65 میل کے فاصلہ پرایک سرسبز وشاداب بستی تھی۔ وہاں آپؑ کے بعض رشتہ دار تھے۔ چنانچہ آپؑ اپنے خادم زید بن حارثہ کو لے کر طا کف ینچے۔اس وقت وہاں کی آبادی میں تین متاز سردار تھے۔عبدیالیل ،مسعوداور حبیب۔آپ ان تینوں سے ملے۔ مگر ہرایک نے آپ کا ساتھ دینے یا آپ کی جمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ان میں سے ایک شخص نے کہا: خدا نے اگرتم کورسول بنایا ہوتو میں کعبہ کا پردہ بھاڑ ڈالوں ۔ دوسرے نے کہا: خدا کو کیا تمہارے سوا کوئی نہ ملاتھا جس کو وہ رسول بنا کر بھیجنا۔تیسرے نے کہا: خدا کی قتم میں تم سے بات نہیں کروں گا۔اگرتم رسول ہوتو تمہارا جواب دینا گتاخی ہے اور اگرتم جھوٹے ہوتو میرے لئے مناسب نہیں کہ میں تم سے بات كرول-(فقال له احدهم هو يَمْرُطُ ثيابَ الكعبة ان كأن الله ارسلك. وقال الاخر اما وجد الله احداً يرسله غيرك. وقال الثالث والله لا اكلمك ابداً لئن كنت رسولا من الله كما تقول لانت اعظم خطراً من ان اردّعليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي ان اكلمك، (سيرة ابن مشاجلد 2 صفحه 29)

رسول الله ملی الله علیہ و ملم غم گین ہو کروا پس ہوئے۔ گمران لوگوں نے پھر بھی آپ گونہ بخش۔ انہوں نے بستی کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ گالیوں اور پیھر وں سے آپ کا پیچھا کرتے رہے۔ آپ کے خادم زید بن حارثہ نے اپنے کمل سے آپ کو آڑ میں لینے کی کوشش کی مگر وہ آپ کو بچانے میں کا میاب ندہو سکے۔ اور آپ کا جم ابواہان ہوگیا۔ بتی ہے کچھ دور جا کرعتہ اور شیبہ دو مجائیوں کا اگور کا باغ تھا۔ یہاں تینچتہ تینچتہ شام ہوگئ اور آپ نے اس باغ میں بناہ لی۔ آپ زخموں سے چور تتھے اور اللہ سے دعا کرر ہے تتھے کہ خدایا میری مد فرما مجھے تہانہ چھوڑ دے۔

عتبداورشیبد دونوں مشرک تھے مگر جب انہوں نے آپ گا حال دیکھا تو ان کو آپ کا حال دیکھا تو ان کو آپ کے اور پروتم آگیا۔ انہوں نے عداس کے اوپروتم آگیا۔ انہوں نے عداس کے اوپروتا کے بیاکہ ان انگوروں کے کچھٹوٹے اواوران کو ایک برتن مثیں رکھ کراس آ دی کے پاس جا دکا اور اس سے کہوکہ اس میں سے کھائے۔ عداس نے ایسانتی کیا۔ وہ انگور لے کر آیا اور اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ ویا اور کہا کہ یکھاؤ۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ ویا اور کہا کہ یکھاؤ۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے ایسانتی کھایا۔

عدال نے آپ کے چہرہ کی طرف دیما ادر کہا: خدا کی قسم بیرجوآپ نے کہا، اس ملک کے کوگ ایر انہیں کتے ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہا: اے عدال ، تم کس ملک کے رسنے والے بھوا ور تبہارا دین کیا ہے ۔ عدال نے کہا: شروصالی بورس منیوا (عراق) کا رہنے والا ہوں ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہا: مروصالی بین متن کے شہرکا ۔ عدال نے کہا: آپ کو کیسے معلوم کہ یونس بین تی کون ستے ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسم کے کہا: دو میرے بھائی ہیں۔ وہ نی ستے اور میں بی بول (خلاف اخمی۔ کان نبیا وا فا نی یک میں کرعدال رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر جیک پڑا اور آپ کے سراور ہاتھا ور پاؤل کو بینے نگا۔

عتبداورشیبراس منظرکود کیور ہے تھے۔ایک نے دوسرے سے کہا: دیکھوال شخص نے تمہارے غلام کوٹراب کردیا۔عداس جب لوٹ کرآیا توانہوں نے اس سے کہا:عداس تمہارا برا ہوتم کوکیا جوا کرتم اس کے سراور ہاتھ اور پاؤل کو چوشنے لگے۔عداس نے کہا اے میرے آتا، زیمن پراس سے بہتر کوئی چیز نیمیں۔اس آ دمی نے چھوکو ایک بات بتائی جس کو صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے۔ دونوں نے کہا: اے عداس بتمہارا برا ہو۔ وہ تم کوتبہارے دین سے پھیر نہ دے۔ کیونکہ تیرادین اس کے دین سے بہتر ہے۔ (سیرة ابن ہشام جلد 2 صفحہ 30)

خدا کے رسول کوایک ہی سفر میں مختلف لوگوں سے نتین الگ الگ قشم کے سلوک کا تجربہ ہوا:

> ایک نے آپؑ کے او پر پھر چھنکے دوسرے نے آپؓ کی ضیافت کی۔ تیسرے نے آپؓ کی نبوت کا افرار کرلیا۔

اس واقعہ میں بہت بڑاسبق ہے۔ سیسق کداس دنیا میں امکانات کی کوئی حدثیں۔
یہاں اگرچٹیل میدان بیں تو وہیں سابد دار درخت بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگ
میں کچھاوگوں ہے اگر بر سے سلوک کا تجربہ ہوتو آدی کو مالاین نہیں ہونا چاہئے ۔ آدی اگرخود
عیائی پر قائم رہے۔ وہ اپنے دل کومنی جذبات ہے بچائے تو ضروراس کوخدا کی مدرحاصل
ہوگی۔ایک میں کے دگو اگراس کا ساتھ خددیں گےتو کچھ دوسرے لوگوں کے دل اس کے
لئے زم کر دیے جا تھی گے۔

رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا آغاز کی تو آپ کی شدیدترین بخالفت کی گئی۔ آپ کو ہرشتم کی نگلیفیں پہنچائی کئیں۔ آپ گود بانے اور ناکام کرنے کے لئے وہ لوگ جو پچھ کرسکتے تھے وہ سب انہوں نے کیا۔ مگر آپ کامشن بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ مدینہ کے لوگوں تک اسلام کی آواز پیچی ۔ وہال کثرت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔ آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی مکہ والے بہت ساتے تھے۔ آپ نے مکہ کے مسلمانوں سے کہا مدینہ میں اللہ نے تنہارے لئے کیچھ بیمائی اور مددگار مہیا کردے ہیں، تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ لوگ ایک ایک کرکے جانے لگے۔قریش کو اس منصوبہ کا علم ہوا تو انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو جانے ہے روکیں۔ کچھوگوں کو مارا، کچھوگوں کو پکڑ کر گھروں میں بند کردیا۔ تا ہم بیشتر لوگ کی نہ کی طمر ت کمہ سے مدینہ بیٹھے گئے۔

آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ قریش کو اندازہ ہوگیا کہ تمام مسلمانوں کو مدید بھیجنے کے بعدا ب پیٹیبراسلام خود بھی مدینہ چلے جا تیں گے۔ چنا نچہ نو باشم کے سوا تمام آبائل قریش کے سردار دار الندوہ (تصی بن کلاب کا مکان) میں تبتی ہوئے۔ مشورہ میں مختلف تجویز سامنے آئیں۔ بالآخر اس رائے پر الفاق ہوا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک آئی آول اور بیک وقت مملم آور دور کو گر گوئی کر دے۔ اس طرح محمد کا خون تمام آبائل میں تشیم ہو جائے گا۔ نبو باشم تمام آبائل میں تشیم ہو جائے گا۔ نبو باشم تمام آبائل کا مقابلہ نہ کر کمیس گے اور قصاص کے بجائے دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعدا گلی رات کو تمام سر داروں نے آپ کا مکان گھر لیا۔ تاکہ شیخ کو جب آپ گھر سے بہر نظین آوا چائے کہ ممار گھرائیا۔ تاکہ شیخ کو جب آپ گھر سے بہر نظین آوا چائے مہمار کر آپ کا فاتہ کر دیں۔

رسول الله سلی الله علیہ و الله علم کوان تمام حالات کی جَرَقی اور آپ جی خاموتی کے ساتھ اپنی اتیار یوں بیس گئے ہوئے تھے، چنا نچہا ہے طے شرد منصوبہ کے مطابق آپ ای رات کو ابو یکر صدیق گئے ۔ آپ گا ایک ایک کے ۔ آپ گا اندازہ تھا کہ قریش گؤ جب معلوم ہوگا کہ آپ تکہ ہے کہ نے ناریش چیپ کر بیٹی گئے ۔ آپ گا اندازہ تھا کہ قریش گؤ جب معلوم ہوگا کہ آپ تکہ ہے جب کے گئے ہیں تو وہ آپ کی علاق میں اوحراد حرکتیں گے ۔ اس لئے آپ چا ہے تھے کہ چند دن خار ڈوریش گڑا دیں اور جب برگئی کی علاق ریک تھا تھے کہ چند

اب قریش کے سوار چاروں طرف آپ کی علاش میں دوڑنے گئے۔ یہاں تک کہ ایک دستہ غارثور تک بھی پیچھ گیا۔ بدلوگ تلواریں لئے ہوئے غارثور کے پاس اس طرح کھڑے منتھ کہ ان کے یا ڈس رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو اور ایو بکر رضی اللہ عنہ کو دکھائی دے رہے تھے۔ بیانتہائی خطرنا کے لیجہ تھا۔ ابو بکر صدائی ٹے کہا: اے خدا کے رسول، دشمن تو یہاں تک پیچھ گیا۔ آپ نے کہا لا تھیزن ان اللہ معنا (خم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے ) پھر اطبینان کے ساتھ فرمایا: اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرااللہ ہو۔ (یا ابا بیکر مناظنات با ثندین اللہ قالع ہما)

\_\_\_\_\_5

رسول الله صلی الله علیه وملم کے غزوات میں سے ایک غزوہ ذات الرقاع ہے جو 4 ھ میں پیش آیا۔ اس غزوہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو حضرت جابر رضی الله عند کے واسطہ سے مصبح بختاری ( کتاب المغازی ) میں نقل ہوا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں بھی مید واقعہ عمولی فرق کے ساتھ آیا ہے۔

بنوغطفان کاایک شخص جس کانام خورث این الحارث تھا، اس نے اپنی آقوم ہے کہا: کیا میں تہارے گئے تھا کہ کا نام خورث این الحارث تھا، اس نے اپنی آقوم ہے کہا: کیا میں تہارے گئے تھا کہ کروں (الا اقتعل لکھ محب ) انہوں نے کہا شرور، گرتم کیے کے ان آئی کروں گااور گل کردول کے ان ان کے ابعد خورث روانہ ہوا وہ ایک مقام پر پہنچا جہاں رسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم کی اور حت اور جھاڑیاں تھیں لوگ جھاڑیوں کے سابھ بیل اور خورث کی ہوئے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے بیش نہ کورہ اعرابی (خورث ) آپ گوتا اُس کے است نے درخت کی شاخ ہوئے جیاں اور آپ کی گوار تھی آل کی درخت کے اور پرائک رہی ہے تواس نے لیلے ہوئے جیاں اور آپ کی گوار تھی آل کی درخت کے اور پرائک رہی ہے تواس نے بیش کی گوار آپ کی گوار تھی کی درخت کے اور پرائک رہی ہے تواس نے بیش کی گوار آپ کی گوار تھی کی درخول اللہ میں اللہ علی کی طرف برائل اللہ علی اللہ علیہ کی طرف برائل اللہ علی اللہ علیہ کی طرف برائل آپ گوارا بیٹ باتھ میں لے لیے بچر کوار کھیے کررمول اللہ میں اللہ علیہ کی طرف

عز وجل ۔ اعرابی نے تلوار کو ہلاتے ہوئے کہا: اپنی اس تلوار کی طرف دیکھو جو اس وقت میر بہتر ہیں ہے۔ اس کے ڈرئیں معلوم ہوتا۔ آپ نے فرمایائیس۔ میں تم سے کیوں ڈروں۔ جب کہ جھے تھین ہے کہ اللہ جھے بچائے گا (جمد عنی الله منك) آپ کے پُراعتاد جواب کردی (فیسلم الاعوابی اقدام کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے تلوار میان میں ڈال کر آپ گواوان کردی (فیسلم الاعوابی السیف) اب آپ نے اعرابی بھا یااور لوگوں کو آواز دی۔ لوگ آئے تو دیکھا کہ ایک اعرابی آپ کے پاس جھیا ہوا ہے۔ آپ نے پورا قصہ بتایا۔ اعرابی سہام والم دی۔ اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو کھی گر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو کھیوڑ دیا کیا کھیوڑ دیا۔ اس کو کھیوڑ دیا۔ دیا۔ اس کو کھیوڑ دیا۔ اس کو کھ

جولوگ اللہ پر پورا بھر وسکر کیس ان کو کسی دوسری چیز کا خوف نہیں رہتا۔ بیفقیدہ کہ اللہ ایک زندہ اورطاقت ورسمتی کی حیثیت ہے ہر وقت موجود ہے، ان کو ہر دوسری طاقت کے مقابلہ میں نڈر بنادیتا ہے۔ حقیقت میہ ہے کہ دشمن کے مقابلہ میں کی شخص کی سب سے بڑی طاقت بے خوفی ہے۔ دشمن کو اگر یقین ہوجائے کہ اس کا حرفیف اس مے نہیں ڈر تا تو وہ خوداس سے ڈرنے لگتا ہے۔

----6-----

رسول الدسلی الله علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوه مندق ہے جوشوال 5ھ میں پیش آیا۔ اس کوغزده احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی فوجوں کا غزوه۔ اس جنگ میں عرب کے مختلف قبیلوں نے لس کر مدینہ پر حملہ کردیا تھا۔ قبائل قریش، قبائل غطفان اور قبائل بیود کے دس ہڑاسے زیادہ افراداس میں شریک منتھے۔ میں حملہ کتنا شدید تھا، اس کا اندازہ قرآن کے ان الفاظ سے ہوتا ہے: ''جب وہ او پر سے اور نیجے سے تمہارے او پر چڑھ آئے۔ اس وقت ڈر کی وجہ سے تمہاری آئٹھیں چھراگئی اور کلجے ضے واگے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے کمان کرنے گئے۔ اس وقت اہل ایمان کی بڑی جانچ ہوئی اور وہ بہت ہلا مارے گئے (احزاب) خالفین اسلام کا لیکٹکر پوری طرح ہتھیار بند تھا۔ اس میں ساڑھے چار ہزاراونٹ اور تین موگھوڑے تھے۔

د شنوں نے مدینہ کو اس طرح گھیرے میں لے لیا کہ باہرے ہر شم کی امداد آنا بند ہو گئی۔سامان رسد کی اتنی کی ہوئی کہ لوگ فاتے کرنے گئے۔ای دوران کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور گرتا اٹھا کر دکھا یا کہ پیٹ پر ایک پتھر با ندھ رکھا ہے۔ رسول الله طلی الله علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنا گرتا اٹھا یا تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔

رسول الده علی الله علیہ وہلم کوجب معلوم ہوا کہ قناف قبائل ایک ساتھے ہوکر مدینہ پر جملہ کرنے والے ہیں آو آپ نے صابہ ہے مشورہ کیا ۔ سلمان فاری کی اے کے مطالی طے ہوا کہ مدینہ بیش رہ کرمتا بلہ کیا جائے۔ اس وقت مدینہ تین طرف سے پہاڑ ول، گئے درختوں اور کانا ت کی دیواروں سے گھر ابوا تھا۔ شال مغربی حصہ خالی تھا۔ طے ہوا کہ اس کھل ہوئے حصہ میں دو پہاڑ ول کے درمیان ختد تی کھودی جائے۔ چنانچہ چھردن کی لگا تا رمحنت سے ایک ختد تی کھود کر تیارگ گئی ۔ یہ ختدان و شمنوں کی یلفارگور و کئے کے اتنی کار آمد ثابت ہوئی کہ اس عُمروں کو نام مُعرون و مشاری کی گیا تا رمونت ہوئی کہ اس عُمروں کانام مُعرون و مشارق پڑ گیا۔

سیرت کی کتابوں میں خندق کی تفعیلات جب ہم پڑھتے بین توایک موال سائے آتا ہے۔''ایک معمولی خندق وشنوں کی فوج کورو کئے کا سبب کیسے بن گئی'' فمرکورہ تفصیلات کے مطابق بیدخندق تقریباً چھ کیلومیٹر لمبی تھی۔ اوراس کی گہرائی اورچوڑائی ایک معمولی نہرسے زیادہ دیشی۔ وہ تقریباً ڈھائی میٹر گہری اور تقریباً تین میٹرچوڑی تھی۔ ایس شم کی ایک خندق ایک مسلح فوج کے لئے ایک نالی نے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ وہ لوگ بآسانی اس کوعبور کر کے دینہ میں داخل ہو سکتے سے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خندق کے باوجود مسلمان دخمن فوج کی تیرول کی زویش سے۔ جیسا کہ حضرت سعد بن معاد او تری گئے ہے فاہر ہوتا ہے۔ مزید مید کہ حداثم ارکم بچھو گئے تے فاہر ہوتا ہے۔ کہ کم الزم بچھو گئے فتار کے دوسری طرف جینچنے میں کا میاب ہوگئے سے ہم من عبد وداوراس کے بچھراتھوں نے گھوڑے پر سوار ہوکر خندتی کا جائزہ لیا اور ایک جگہ خندتی کو بچھ کم چوڑی و کچھر وہاں تھہرے اور گھوڑا ابی کلا کر خندتی کے دوسری طرف بخش کے اس کے بعد عمر و بن عبد ودکا مقابلہ حضرت علی بن کما کر خندتی کے دوسری طرف بخش کے اس کے بعد عمر و بن عبد ودکا مقابلہ حضرت علی بن ابی طالب سے ہواجس میں عمر و بن عبد ود مارا گیا۔ تقری ایک مبید نکا میں مجاس آئی بدھوائی پیدا کی اور خوال بین جگہ ہوگیا۔ آندھی نے دخس کے لنگر میں آئی بدھوائی پیدا کی ایوسفیان نے اوض کی ری کھو لے بغیر اونٹ پر بیٹھر کراس کو ہا کنا شروع کر دیا۔ پھر بھی کی کہ ایوسفیان نے اوض کی ری کھو لے بغیر اونٹ پر بیٹھر کر اس کو بیس خندتی کو عبور کر کے مدینہ میں کی لیا کورو کر کے مدینہ میں کیول ندداخل ہو گئی جہاں تین بڑار آ دمیوں کا بے سروسامان قافلہ ان کی یا خار کورو کئے کے کیول ندداخل ہو گئی جہاں تین بڑار آ دمیوں کا بے سروسامان قافلہ ان کی یا خار کورو کئے کے لئے بالکل نا کا فی تھا۔

اس وال کا جواب خداکی ایک سنت میں ملتا ہے۔ وہ سنت مید الدائل ایمان کی طاقت ان کے دشمول کو بڑھا کر دکھا تا ہے تا کہ وہ مرعوب اور ہیبت زدہ ہوجا کیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے'' ہم محکروں کے دلوں میں تہمارارعب ڈال دیں گے۔ کیول کہ انہوں نے میں ارشاد ہوا ہے' ہم محکروں کے دلوں میں تہمارارعب ڈال دیں گے۔ کیول کہ انہوں نے اس کی چیزوں کو خدا کا شریک تھم ایا جن کے حق میں خدائے کوئی دلیل نہیں اتاری (آل عمران : 151) اللہ تعالی کی بید نصرت رعب خزوہ خندق میں اور دوسرے مواقع پر ظاہم ہوئی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی کھودی ہوئی تالی ان کے دشنوں کو بہت بڑی خندق کی صورت میں دکھائی دی۔ تاہم مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں کو تھا کر ایک'' نائ' کھودنا ضروری ہے۔ اگر وہ نالی کوخندق بنا کر کس طرح دوسروں کو دکھائے گا۔

الله تعالیٰ کی نصرت رعب جوقرنِ اول کے مسلمانوں کو کمال درجہ میں حاصل ہوئی وہ

بعد کے دور کے مسلمانوں کو بھی بل سکتی ہے۔ مگر شرط میہ ہے کہ وہ اس راستہ پر چلیں جس راستہ پر سخا ہہ خدا کے رسول کی رہنمائی میں چلے۔ کسی اور راستہ پر چلنے والے شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ پھران کو خدا کی نصرت کس طرح ملے گی۔ اللہ کی نصرت کا مستحق آ وی اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے کوئی کے ساتھ اس طرح شامل کرے کہ جو پچھاں کے پاس ہے اس کو وہ میں کے حوالے کر دے ، وہ اپنے سرکا تاج وہ مرے کے سر پر رکھ دے جیسا کہ ججرت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے کیا۔

خدا کی نصرت کامستق بننے کی شرط ایک لفظ میں بیہے کہ'' جبتم مدد کرو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی''۔ خدا ہماری مدر پراس وقت آتا ہے جب کہ ہم دوسروں کےساتھ وہی سلوک کریں جوہم خدا سےاپنے لئے چاہتے ہیں۔جماری ذات سےاگر دوسروں کوزحمت بینچ رہی ہوتو خدا کے فرشتے ہمارے لئے خدا کی رحمت کا تحفہ لے کرنہیں آ سکتے ۔اگر ہمارا پیرحال ہو کہ جس پر ہمارا قابو چلے اس کوہم ناحق ستانے لگیں تو ناممکن ہے کہ خدا وہاں ہماری مدو کرے جہاں کوئی دوسرا ہمارے او پر قابو یا کر ہمیں سانے لگتا ہے۔ ایک آ دمی اپنی مصیب میں ہم کو یکارےاور ہم استطاعت کے باوجوداس کی یکار پر دھیان نہ دیں تو بھی میمکن نہیں كەخدااس دقت جارى يكاركو نے جب كەكۇ طاقت در جارے او پرچڑھ آتا ہے اور ہم خدا کو پکارنے لگتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلہ میں آ دمی طاقت ورہوتا ہےاورکسی کےمقابلہ میں کمزوریبی صورت حال نصرت خداوندی کےمعاملہ میں آ دمی کے امتحان کا پر چہ ہے۔کوئی شخص یا قوم اپنے طاقت وروں کے مقابلہ میں خدا کی جونھرت چاہےاس کا ثبوت اس کوایئے کمز وروں کےمعاملہ میں دینا پڑتا ہےا گرآ دمی اپنے کمز وروں پرظلم کرتا ہوتوا پنے طاقت وروں کے مقابلہ میں وہ خدا کی مدد کامستحق نہیں بن سکتا، خواہ وہ کتنا ہی خدا کو پکارے،خواہ وہ کتنا ہی یوم دعامنائے۔ 7-

بررگ الزائی (2ھ) ہے کچھ پہلے قریش کا ایک بہت بڑا متجارتی قافلہ ساٹھ آدمیوں کی سرکر دگی میں شام بھیجا گیا تھا۔ اس تجارتی قافلہ میں مکہ کے مردول اور فوتوں نے اپنا تمام سرمایہ گا تھا۔ اس تجارتی قافلہ میں مکہ ہے کہ دو تجارتی قافلہ کو ساتھ ہے ہوئی۔ تاہم ایو منطیان کو اس میں کا میا بی موجارتی قافلہ کو ساتھ راستہ ہے چاکر کہ بھٹی جا کیں۔ جنگ کے بعد سارا مکہ جوش انتقام ہے بھرا ہوا تھا تھے نے دمدار افراد کا ایک اجتماع دارالندوہ میں ہوا۔ اس اجتماع کی رقم پوری کی بوری مجد اس اور منافع کی رقم پوری کی بوری مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف جنگ کی تیاری میں لگا دی جائے۔ منافع کی بدقم بچپاس ہزار دینارتھی جواس وقت کے خلالے بہت بڑی رقم تھی۔ اب قریش منافع کی بدقم بچپاس ہزار دینارتھی ہواں وقت کے خلالے بہت بڑی رقم تھی۔ اب قریش کے دواند

ای جنگ کا نام جنگ احد ہے رسول الله صلی الله علیہ وملم کوخبر لی تو آپ نے صحابہ کو تح کر کے مشورہ کیا۔ بڑے سحابہ بیں ہے اکثر کی رائے بیٹنی کہ مدینہ بیں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ مگر نو جوان طبقہ اس کا پر جوش مخالف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر بم یہاں تفہم میں گے تو جُس اس کو تماری برد دلی اور کم زوری پر محمول کر ہے گا۔ اس کئے جمیں باہم نکل کر مقابلہ کرتا چاہئے۔ عبد اللہ بن ابی کی رائے بھی وی تھی جو اکا برصحابہ کی تھی۔ (میر قابمن بشام جلد 3 سفحہ 7) جنر افیہ تھا بوایک قدر تی حصار کا کا م کرتا تھا۔ مدینہ کا جائے وقوع ایسا تھا کہ اس کے جنوب بھی مجوروں کے گھنے باغات اس کثر ت سے تھے کہ ادھرے کوئی فوج بہتی کے او پر جملہ بیس مجوروں کے گھنے باغات اس کثر ت سے تھے کہ ادھرے کوئی فوج بہتی کے او پر جملہ

نہیں کرسکتی تھی۔اسی طرح مشرق اورمغرب کے بڑے حصہ میں پیاڑیاں تھیں جوکسی فوجی

پش قدی کے لئے قدرتی روک کا کام کررہ تھیں۔اس لئے کوئی دھن صرف ایک ہی سمت سے دیند پر تملیکر سکتا تھا۔اس جغرافی پوزیش نے مدیند کوچنگی اعتبارے کا فی محفوظ شہر بنا دیا تھا۔ گویا دیند ایک شم کا قلعہ تھا۔شہرے باہر نکل کروہ چاروں طرف ہے ڈمن کی زد میں ہو جاتے تھے جب کہ مدینہ کے اندر صرف ایک طرف سے مقابلہ کا انظام کرنا تھا۔غزوہ احزاب میں مدینہ کے ای جائے دقوع سے فائدہ اٹھایا گیا اور اس کی کھی سمت میں (شال مغربی رخ پر) خندق کھودکر پورےشہر کوشخوظ کرلیا گیا تھا۔

بڑے سے اب کا اکثریت اور عبداللہ بن انی کی رائے اگر چہ مدینہ میں رہ مقابلہ کرنے کی تھی ۔ گرآپ نے نو جو ان طبقہ کی رائے کا لخاط کیا اور ایک بڑار آدمیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل کر احد کی طرف روانہ ہوئے ۔ عبداللہ بن انی نے جب دیکھا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی جو بظاہر حالات معقول بھی تھی تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ وہ مدینہ سے ساتھ نکل پڑا تھا مگر دل کے اندر غصہ باتی تھا۔ چہا نجے اسلامی لنگر بھی مدینہ اور احد کے درمیان تھا کہ عبداللہ بن الی اسے تین موسا تھیوں کو لے کرمدید کے طرف والی ہوگیا عبداللہ بن الی اسے تین موسا تھیوں کو لے کرمدید کے طرف والی ہوگیا عبداللہ بن انی کے کہا:

اطاعهم و عصاني، ما ندري علاقر نَقتلُ انفسنا لههنا ايها الناس (سِرة ابن شام جلد 3 صفح 8)

رسول اللہ ؓ نے ان کی بات مان کی اور میری بات نہیں مانی۔اے لوگو! ہم کوئیس معلوم کہ ہم اپنی جانوں کو بہاں کیوں ہلاکریں۔

اصد کی جنگ میں فکست نے بیٹا بت کیا کہ انہیں لوگوں کی رائے درست تھی جو مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کے لئے کہتے تھے اور باہر نگلئے ہے روکتے تھے۔ چنانچاس کے بعد غزوہ خندتی (5ھ) میں اس رائے کو اختیار کیا گیا اور مدینہ میں رہ کر مقابلہ کی تدہیر کی گئے۔ تاہم تمام بڑے صحابہ اپنے اختلاف رائے کو بحول کر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ میں شدید نقصان اور تکلیف کے باوجود پوری ہے مگری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ صرف عبداللہ بن ابی الگ جوااوراس کی بنا پر میس المنافقین کہلا یا عبداللہ بن ابی کی رائے اصولاً درست تنمی - تجربہ نے بھی اس کے صبحے ہونے کی تصدیق کی مگر صحت رائے کے باوجود اطاعت سے نکلنااس کے لئے گراہی اورخدا کی نارامنی کا سبب بن گیا۔

اسلام میں مشورہ کی بے صدا ہمیت ہے۔ ہرآ دی کوئن ہے کہ وہ اپنامشورہ پیش کرے۔ لکین ہرمشورہ دینے والا اگریہ بھی چاہے کہ اس کے مشورہ پرضرو نگل کیا جائے آئو بھی کوئی کام نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ شخنف رایوں میں کے کہ ایک ہی رائے کوئملاً اختیار کیا جاسکتا ہے نہ کہ ہر رائے کو۔ سچے مسلمان وہ ہیں جومشورہ پیش کرنے کے بعد اپنا مشورہ بھول جا کیں اور ذمہ داروں کی طرف ہے جوفیعلہ ہواس کواس طرح مان لیں چیسے وہی ان کی این رائے تھی۔

''سب سے بڑی قربانی دائے کی قربانی ہے'' کسی شخص کا میر قول بہت بامعنی ہے۔ حقیقت میہ ہے کدرائے کی قربانی واحد چیز ہے جس کے اوپر کوئی مضبوط اجتماعیت کھڑی ہوتی ہے ۔ کوئی عمارت صرف اس وقت بنتی ہے جب کہ پچھ اینٹیں اپنے آپ گوز مین میں دبانے کے لئے تیار ہوں ۔ ای طرح کوئی شیقی اجتماعیت صرف اس وقت قائم ہوتی ہے جب کہ پچھ کوگ اس کے لئے تیار ہوں کہ دو اپنی را ایول کو اپنے سینہ میں چیپالیس گے اور اختمال ف رائے کے باوجود اتحاد کمل کا ثبوت دیں گے ۔ اس قربانی کے اینجر کارت کا وجود میں آنا اتفائی ناممکن ہے جنتا اینٹوں کے نیاد میں وقت اوجود میں آنا۔

-8-----

6 جیٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ آپ اپنے اسحاب کے ساتھ عمرہ کررہے ہیں۔ سحایہ کو آپ نے میڈواب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ چیرسال کے بعداب مکہ جانے اور حرم کی زیارت کرنے کا موقع ملے گا۔ ای خواب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم مکہ کے لئے روانہ ہوئے۔ چودہ سواصحاب بھی آپ کے ساتھ ہوگئے۔ غدیداشطاط کے مقام پر پینی کر معلوم ہوا کہ قریش آپ کے سفری نبر پاکر سرگرم ہوگئے ہیں۔
انہوں نے ایک تشکر جمع کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ آپ گو کہ میں داخل ند ہونے دیں گے۔
کعبہ کی زیارت ہے کمی کورو کنا عرب روایات کے بالکل خلاف تھا۔ مزید رید کہ آپ
اشارہ خداوندی کے تحت ریسفر کررہے تھے۔ مگراس کے باوجود آپ اس نیمر کوئن کر مقتعل نہیں
ہوئے۔ آپ کے جاسوں نے بتا یا کہ خالد بن ولید دوسوسواروں کو لے کر مقام خمیم تک بھی تھے۔
گئے ہیں تا کہ آپ کا راستہ روکیں۔ بینجر من کر آپ نے یہ کیا کہ معروف راستہ کو چھوڑ دیا اور
ایک غیر معروف اور دشوار گزار راستہ سے چل کر حدیدید تک بھی گئے تا کہ خالدے مگراؤ کی
ایک غیر معروف وردشوار گزار راستہ سے چل کر حدیدید تک بھی گئے تا کہ خالدے کراؤ کی

قال من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التى هم بها. قال رجل انايارسول الله. قال فسلك بهم طريقا وعداً اجرل بين شعاب فلها خر جوامنه و قد شق ذلك على المسلمين وافضوا الى ارض سهلة عند منقطع الوادى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قولو انستغفر الله ونتوب اليه فقالو اذلك. فقال والله انها للحطة التى عُرضت على بنى اسرائيل فلم يقولوها (جزء 35م فعه 357)

رسول الشعلي الله عليه وسلم نے کہا کون شخص ہے جوہم کوا ہے داستہ ہے لے جائے جو ان کے راستہ سے لے جائے جو ان کے راستہ سے خلف ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ بیل اے اللہ کے رسول۔ چنا نچہوہ لوگوں کو لے کرا ہے راستہ پر چیا جوسخت دشوار اور پہتر بیا افراور پہاڑی راستوں ہے گزرتا تھا۔ جب لوگ اس راستہ کو طے کر بچھا ور مسلمانوں کو اس پر جیانا بہت شاق گزرا تھا اور وہ وادی کے ختم پر ایک ہموارز بین میں پہنچ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ہوہم اللہ سے منفرت مانگتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لوگوں نے اسی طرح کہا۔ آپ نے فرمایا: خدا کی شعم بھی جو بنی اسرائیل ویش کیا گیا تھا۔ گرانہوں نے نہیں کہا۔

حِطَّهُ كَامطلب توبداور بخشش ہے۔اس صبر آزما موقع پر توبدواستعفار کرانا ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے صابر انہ طریق کار کا آدی کواس قدرزیادہ پابند ہونا چاہئے کہ اس راہ پر چلتے ہوئے جو کمزوری یا جھنجطا ہے پیدا ہواس کو بھی آدی گناہ سجھے اور اس کے لئے خدا سے معافی مائلے۔اس کو خدا کے طریقہ پر راضی رہنا چاہئے نہ کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہوکر خود ساختہ طریقہ کالئے گئے۔

صدیبیدیا مقام مکدے و میس کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں آپھیم گئے تا کہ حالات کا جائزہ لے کئیں۔ حدیبیہ ہے آپ نے خزاش بن امیر خزا گی کوایک اونٹ پر سوار کر کے اٹل ملہ کے باس جیجا کہ ان کو خبر کردیں کہ جم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں، جب وہ مکہ پنچتو اٹل مکہ نے ان کے اونٹ کو ذن کر ڈالا اور خود حضرت خزان کو بھی فل ک کرنے کے لئے دوڑے مگر وہ کی طرح نئی کہ روائیں آگئے۔ خود حضرت خزان کو بیر پیغام کے لئے دوڑے مگر وہ کی طرح نئی کہ روائی آگئے۔ مراسم اداکر کے فاموق ہے والیس طلح جا میں گے۔ اٹل مکہ نے حضرت عثبان کو بھی روک میں اور پیچر پر سانے نگا میں کو کے کر دارت کے وقت حدیبیہ پنچا اور مسلما نول کے بڑا گئر تیا کر کیا گرفتا کر کیا گئر قبل کر انگا کہ ان کیا کہ وائی نیس کی گئی ۔ اس کو بلائش طرح چوڑ دیا گیا۔ ای طرح مقام تعجم کی طرف ہے 80 آدمی جسویرے گئی ۔ اس کو بلائش طرح چوڑ دیا گیا۔ ای طرح مقام تعجم کی طرف ہے 80 آدمی جسویرے آئے اور فیمین نمازے وقت معلم انول برچھا پہ مارا۔ یہ لوگ بھی پکڑ لئے گئے مگر آپ نے نے اس کو بھی بھر داطور پر رہا کر دیا۔

اس کے بعد قریش سے طویل مذاکرات کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان صلح ہوئی۔ مگر میسلخ ظاہر مینوں کے لئے سراسر قریش کی فتح اور مسلمانوں کی تنگست کے ہم معیٰ تتی۔ مسلمان میں مجھے ہوئے تتھے کہ وہ بشارت اللہ کے تحت عمرہ کرنے کے لئے مکہ جارہے ہیں مگر چوسلے ہوئی اس میں رسول اللہ علی وسلم اس شرط پر راضی ہوگئے کہ وہ عمرہ کئے بغیر حدیدیت واپس چلے جا تیں۔ انگے سال وہ تمرہ کے لئے آئیس گرصرف تین دن مکد میں تھہریں اور اس کے بعد خاموق سے واپس چلے جا تیں۔ اس طرح کی ذات آمیز دفعات مسلمانوں کو فیشنل کرنے کے لئے بالکل کافی تھیں میگر آپ نے بطا برفنکست کے باوجودتمام دفعات کو منظور کرلیا۔

قریش نے اس موقع پر آپ کے ساتھ جو کچھ کیا آپ گواشتعال دلانے کے لئے کیا۔
ان کا مقصد بہتھا کہ کسی طرح آپ گوشتعل کر کے آپ کی طرف سے کوئی جا رحانہ اقدام
کرادیں تا کہ قریش کے لئے آپ سے لؤنے کا جواز نگل آئے۔ حرم کی زیارت سے
روکنایوں بھی عرب روایات کے خلاف تھا۔ مزید یہ کہ بیز وقعدہ کا مہینہ تھا جوعر بوں میں حرام
مہینہ شار ہوتا تھا۔ اس میں جنگ نا جائز بھی جائی تھی۔ اس لئے اہل مکہ چاہتے تھے کہ
مسلمانوں کے اوپر جارجت کی ذمد داری ڈال کران سے جنگ کی جائے۔ مسلمان اس وقت
کم تعداد میں تھے۔ ان کے پائی سامان جنگ نہیں تھا۔ وہ مرکز ندینہ نے ڈھائی سوسل دور
اور شمن کے مرکز ( مکہ ) کی میں سرحد پر تھے۔ قریش کے لئے بہترین موقع تھا کہ آپ کے
اور جمریور وارکر کے آپ کے خلاف آپ خشتمان موصلوں کو پورا کر سکیں۔ ای لئے انہوں
نے جمکن کوشش کی کہ کی طرح آپ چشتعل ہو کر گؤ پڑیں۔ گرر مول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم م

یہ معاملہ اتنا تنگین تھا کہ حضرت ابو بکر گے سوا صحابہ کرام میں سے کوئی شخص نہ تھا جو بید محسوں نہ کر رہا ہو کہ ہم ظالم کے آگے جھک گئے ہیں اور اپنے کو تو بین آ میز شرائط پر راضی کر لیا ہے قرآن میں جب اس معاہدہ کے بارے میں آیت اتری کہ یہ فقے میمین ہے تو صحابہ نے کہا: کیا یہ فقے ہے ۔ ایک مسلمان نے کہا: یہ کی فقے ہے کہ ہم بیت اللہ جانے سروک دئے گئے ۔ ہماری قربانی کے اونٹ آگے نہ جاسکے خدا کے رسول کو حدیدیہ ہے واپس آٹا پڑا۔ ہمارے مظلوم ہمائی (ابوجندل اور ابولیسیم) کواس صلح سے تحت ظالموں کے حوالے کردیا گیا۔ وغیرہ ۔مگرای ذلّت آمیز سلح کے ذریعہ خدانے فتح عظیم کا درواز ہ کھول دیا۔

به معاہدہ بظاہر دشمن کے آ گے جھک جانا تھا۔ مگر حقیقتۂ وہ اپنے کومضبوط اور متحکم بنانے کا وقفہ حاصل کرنا تھا۔ رسول الڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام مطالبات منظور کر کے ان سے صرف ایک یقین دہانی لے لی۔ یہ کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان دس سال تک كوني لژائي نه ہوگی۔اب تك بيرتھا كەملىل حالت جنگ كى وجەسے تبليغ وتعمير كا كام ركا ہوا تھا۔ آپؓ نے حدیبیہ سے لوٹ کوفوراً دعوت وتبلیخ کا کام عرب اوراطراف عرب میں تیزی سے شروع کر دیا۔ابتدائی زمین پہلے تیار ہو چکی تھی۔ پرامن حالات نے جوموقع دیا اس میں دعوت کا کام تیزی سے بھیلنے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔عرب قبائل ایک کے بعد ایک اسلام میں داخل ہونے لگے۔عرب کے باہر ملکوں میں اسلام کی دعوت بھیلائی جانے لگی ۔ مشرکین مکه کی طرف سے مامون ہوکرآ یا نے خیبر کے یہود بول کے خلاف کا رروائی کی اوران کا خاتمہ کر دیا۔ دعوتی سرگرمیوں کے ساتھ داخلی استحکام اور تیاری کا کام بہت بڑے پیانہ پر ہونے لگا۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ کیے صرف دوسال بعد اسلام اتناطانت ورہوگیا کے قریش نے لڑے بھڑے بغیر ہتھیارڈ ال دیے جس مکہ ہے تو ہین آمیز واپسی پراینے کوراضی کرلیا گیا تھااس مکہ میں اس واپسی سے فاتحانہ داخلہ کا راستہ نکل

آن لوگوں کا حال میہ ہے کہ تریف کی طرف ہے کوئی نا نوش گواربات پیش آئے تو فوراً ہیں اور اس ہیش آئے تو فوراً ہیں اور جب بے فائدہ لڑائی کے نقصانات بتائے جائیں تو کہتے ہیں اور اس سے لڑجائے ہیں لئے۔ جارے خلاف سازش کر کے ہم کو جنگ میں الجھایا گیا۔ یہ لوگ نہیں جائے کہ ذرائے تھا تھا کہ الجھایا گیا۔ یہ لوگ نہیں جائے کہ درائے تھا تھا کہ نہیں ہے کہ کوئی لڑنے درائے تو تو تھا کہ درائے ہیں ہے کہ کوئی لڑنے تو تھا تھا کہ درائے ہیں گھر تھے ہیں کہ بھی تھا تھا کہ درائے ہیں ہے کہ کوئی لڑنے ہیں ہے کہ کوئی لڑنے کوئی تھا تھا کہ درائے ہیں گھرائے ہے تھا کہ موت درائے ہیں کہ تھی تھا کہ درائے ہیں کہ تھی کہ کوئی لڑنے کے خلاف سازشیں کریں گھرا ہیں خاصوت تدیروں

ے آپ ان کی سازش کونا کام بنا دیں ۔لوگ آپ کے خلاف اپنے دلوں میں وشمیٰ لئے ہوئے تب بھی آب ان کی وشمی کوئل میں آنے ندریں۔

9\_\_\_\_\_

فتح کمد کے بعد عرب کے قبائل کھڑت ہے سلمان ہوئے ۔ گریداوگر: یادہ تراسلام کا سیاسی غلبد کی کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اندر وہ ذہنی وفکری انقلاب نہیں آیا تھا جو اہتا ہو کہ کہ کہ سیاسی غلبد دیکے کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اندر وہ ذہنی وفکری انقلاب نہیں آیا تھا جو لئے تا قائل برداشت معلوم ہونے فکی ۔ چنا نچر سول الله سملی الله علیہ وفات ہے چند ماہ پہلے یمن اور نجر کے علاقوں میں ان کے درمیان ایسے لیڈر را بحر سے جو اسلام کا ایسا تصور پیش کرتے تھے جس میں زکو ہ کومنسوٹ کر دیا گیا تھا۔ ان لیڈروں ، مثلاً اسود اور مسلمہ نے اپنی بات کو خدا کی بات ثابت کرنے کے لئے نبوت کا دمولی کر دیا ۔ تاکہ جس الہا می زبان میں ان کی فرضیت کوسا قط کیا جا سکے ۔ اس شم کی میں زکو ہ کوفرض کیا گیا ہے ای الہا می زبان میں اس کی فرضیت کوسا قط کیا جا سکے ۔ اس شم کی میں زکو ہ تھے۔ چنا نچو انہوں نے جو تی درجو تی ان جو تی درجو تی ان جو تی درجو تی ان جوت کا ساتھ دینا شروع

کیا۔رسول الدُّسطی اللهٔ علیه وسلم کی وفات ہے ان لوگوں کا حوصلہ اور بڑھا اور بیڈنند تیزی ہے پھیلنے لگا۔ ختی کر میدعال ہوا کہ مکہ، مدینہ اور طائف کے سواتمام عرب میں بیشتر لوگ باغی ہوگئے۔ ای کے ساتھ رینجریں بھی پھیلنے لیس کہ بیاوگ منظم ہو کرمدینہ پر جملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔

رسول الشعلی الشعلی و بیلی نے اپنی آخری زماند میں جوکام کے تعقیان میں سے ایک بیر تھا کہ آپ نے اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لنگر تیار کیا اوراس کو بھم دیا کہ وہ رومیوں نے کے مقام پر رومیوں نے اسامہ کی طرف جائے جہاں اس سے پہلے موقد کے مقام پر رومیوں نے اسامہ کے والد حضرت زید کو شہید کیا جربینچا تھا کہ اس کو رسول الشعلی و الشعلی الشعلیو ملم کی وفات کی خبر لی اور وہ خلیفہ اول کے تھم کے انتظار میں وہیں تھم بر اسام کی وفات کے بعد حضرت صدیق آ کبر نے اس لنگر کو آ گے رواند کرتا چاہا تو بیشتر صابب نے اختلاف کیا ۔ انہوں نے کہا کہ ساراع جربا فی ہور ہا ہے اور کسی بھی وقت مدینہ پر تملیہ ہوسکتا ہے ۔ ایک حالت میں لنگر کو مدینہ کے وفاع کے لیے بہاں رکھنا چاہئے تہ کہا کہ ماراع جربا فی ہور ہا ہے اور کسی بھی وقت مدینہ پر تملیہ ہوسکتا ہے ۔ ایک حالت میں لنگر کو مدینہ کے وفاع کے لئے بہاں رکھنا ہے ۔ ایک اسام کا کم کے ایک کا کہا کہ مارائی کسی اس کے انگر کردیا ۔

تمام بڑے بڑے محابہ اسامہ بن زید گی سرداری میں مدینہ کے باہر حق تھے۔ اس وقت لوگوں کے اندر دو ہا تیں بحث کا موضوع بنی ہوئی تھیں۔ ایک بید کدانے نازک موقع پر اسلامی لشکر کا مدینہ سے دور جانا محلت کے خلاف ہے۔ دوسرے بید کہ اسامہ بن زید ایک خلام کے لڑے تھے اس لئے بہت ہے لوگوں کو ان کی سرداری پر افتیاض تھا۔ نیز وہ بی تھی گئتے تھے کہ اسامہ ابھی صرف سترہ سال کے تو جوان ہیں اور ان کی ماتحق میں بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ کی معم قررینگی کو سردار مقر رکردیا جائے تو زیادہ بھتر ہو۔

عمر فاروق علی ابتداءًا س کشکر میں شامل تھے، وہ لوگوں کا پیغام لے کر حضرت ابو بکر ٹ

کے پاس روانہ ہوئے۔ حضرت ابو کرٹ نے پہلی بات سب کرفر مایا بھکر کی روا گی ہے بعدا اگر میں مدینہ میں تبدارہ جاؤل اور درندے مجھ کو بھاڑکھا میں تب بھی میں ایک ایسے لکر کی روا گی کے معدا اگر کی مدینہ میں تبدارہ جاؤل اور درندے مجھ کو بھاڑکھا میں تب بھی میں ایک ایسے لکر کی روا تگی کوروک نہیں سکتا جس کو تحدور سے بیغام کوئ کر آپ نے فرمایا '' کیا ان کے دلول میں ابھی تک جا بی خخر وکلم کا آڑ باقی ہے'' میر کدا آپ بھے اور لنگر کو تورون حصت کرنے کے لئے پیدل چل کر لکھ کی قتلہ پہنچے۔ اسامہ میں زید کو ان کے اسلامہ نے کہا کہ یا تو آپ بھی صوارت وہا تھی ، یا ہمیں صواری کی اس خوار کی سے انز نے کی خوار سے حضرت ابو بمرصد بی نے فرمایا: نہ میں صوارت وہا تھی ، یا ہمیں صواری سے انز نے کی ضرورت ہے۔ میر ظیفہ اول کی طرف سے گو یا لوگوں کے موال کا محلی جواب تھا۔ ظیفہ کو اسامہ کی رکاب میں طیخة دیکھ کر سب کا انتہاض ختم ہوگیا۔

اسامہ کی سرکردگی میں صحابے کالنگرروی علاقہ کی طرف روانہ ہواتو اس کی نجریں چاروں طرف ہونی گئیں۔ بہت سے خالفین کے لئے یہ مسلمانوں کے اعتاد کا مظاہرہ بن گیا۔ انہوں نے سوچا کہ مدینہ بیدوالوں کے پاس کائی طاقت ہوگی جھی تو وہ اس نازک وقت میں اتنا بڑالنگر دارالسلطنت سے دور بھیج رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ مدینہ پر اقدام کرنے میں ہم کو تو قف کرنا چاہئے۔ پہلے یود گینا چاہئے کہ مسلمانوں اور رومیوں کی جنگ کا کمایا بھیجہ نظا ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس جنگ کا کمایا بھیجہ نظا ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس جنگ ہیں شکست ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ کم ور ہوجا میں گ

اسامہ بن زید ﷺ کے لنگر کورومیوں کے ظاف مہم میں زبر دست کامیا بی ہوئی۔ اس مہم میں ان کو چالیس دن گئے۔ اسامہ بن زید ؓ اس مہم کی قیادت کے لئے موزوں ترین شخص تنے۔ کیونکہ ان کے باپ زید بن حارثہؓ کورومیوں نے موتد کی جنگ میں شہید کیا تھا اور ان کے دل میں اپنے باپ کا انتقام لینے کا جذبہ پھڑک رہا تھا۔ اسامہ کی رہنمائی میں اسلامی لنگر انتہائی ہے جگری ہے الزااور رومیوں کو تکست دی۔ اس کے بعدوہ کافی قیدی اور مال فنیمت لے کرمدینہ واپس آئے۔ یدد کچھ کر ہا فیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔اورنسٹازیادہ آسانی کے ساتھ ان کوزیر کرلیا گیا ۔ رسول کی پیروی ان کے لئے دشنوں پر غلبہ کاذر بعیدین گئی۔

\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_

بیقی اورا ہن عساکرنے حضرت عروہ ابن زبیرے روایت کیا ہے وسول الله صلی الله الله علی الله الله علی الله الله علیہ وسلم نے غزو دوذات السلاسل کے لئے ایک دسته حضرت عمر و بن العاص ﴿ جب وہاں پینچ اور حالات بیجا۔ بیچگہ شام کے اطراف میں تھی کے حضوت عمر و بن العاص ﴿ جب وہاں پینچ اور حالات معلوم کئے تو دشمن کی کشرت سے ان کو خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس پیغام بینچ کر مزید مدو طلب کی ۔ آپ نے مہاجرین کو بلایا اور دوسو آدمیوں کا ایک دستہ تارکیا۔ اس دستہ میں حضرت ابو بحر اور حضرت عمر ﴿ وغیرہ بھی شامل شے۔ آپ نے حضرت ابو بحری اور حضرت المو بحری شامل شے۔ آپ نے حضرت ابو بحری دین الجراح ﴿ کو کو اس دستہ کا امیر مقرر کیا اور تکم دیا کہ فوراً روائد ہوں اور حضرت عمروین العاص ﴿ حضرت المو بحری بن العاص ﴿ حضرت المو بحری بنا العاص ﴿ حضرت المو بحری بنا العاص ﴿ حضرت المو بحری بدارت العاص ﴿ حضرت المو بحری بنا العاص ﴿ حضرت العاص ﴿ حضرت المو بحری بالعاص ﴿ حضرت المو بنا العاص ﴿ حضرت المو بحری بنا العاص ﴿ حضرت المو بحری بنا العاص ﴿ حضرت المو بحری بالعاص ﴿ المو بحری بالعاص ﴿ العاص بالعاص بنا العاص بالعاص بالع

حضرت البعيده بن الجراح گادسته جب منزل پر پنچاواور دونوں دسے ساتھ ہوگئوتو بیدوال پیدا ہوا کہ دونوں کا امیر کون ہو۔حضرت عمرو بن العاص ٹ نے کہا: بیس تم سب کا امیر ہوال پیدا ہوا کہ دونوں کا امیر کون ہو۔حضرت عمرو بن العام کو گائے تھے انہوں نے میں میری مدد کے لئے کھیے گئے ہو۔حضرت الوعبيد و گی ساتھ جو مباہج بن آئے شے انہوں نے اس کونیس مانا۔ انہوں نے حضرت عمرو بن العاص ٹ کہا بتم اپنے ساتھیوں کے امیر ہواورا ابو عبیدہ ہمار جی المحل المجاجوین کا عبیدہ ہمار جی المحل المجاجوین کا حضرت عمرو بن العاص ٹ حضرت عمرو بن العاص ٹ حسنت عبیدہ المحل المحل المحل حضرت عمرو بن العاص ٹ اس تعلیم بواحد المحل کے المحل حضرت عمرو بن العاص ٹ اس تعلیم بوائے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ تبہاری حیثیت

امدادی فوج کی ہے اور تم لوگ میراساتھ دینے کے لئے بیسیج گئے ہو(انھ اُ انتھ امدادت بکھ فافا القائد) حضرت الوعبيدہ بن الجراح \* نے جب بيعال ديماتو کہا:

تعلم يأ عمرو. ان آخر ما عهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: اذا قدمت على صاحبك فتطأ وعا دلا تختلفاً، و انك والله ان عصيتني لاطعتك

اے عمرواتم پرواضح ہوکہ سول اللہ صلی اللہ علیہ دملم نے مجھ کورخصت کرتے ہوئے جو آخری عہد لیاوہ بیتھا کہ جب تم اپنے ساتھی کے پاس چینچوتو دونوں اتفاق کے ساتھ لُ کر کام کرنا، باہم اختلاف نہ کرنا۔ پس خدا کی قسم اگرتم میری بات نہ مانو گے تب بھی میں تبہاری اطاعت کروں گا۔

رادی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایومبیدہ ؓ نے امارت عمرو بن العاص ؓ کے حوالے کر دی اوران کی ماتھی میں کام کرنے پر راضی ہوگئے۔(فسلّعہ ابو عبید بری قالا مار قالعہر و بین العاص)البدا بیرانہا پیچلد4

اگردونوں اپنا اپنا اصرار جاری رکھتے تو مسئلہ ختم ند ہوتا اور جوطاقت دشمن سے مقابلہ کے لئے بھیجگا ٹی تھی وہ آئے س مل اگر کرفتا ہوجاتی ۔ ایسے انتظافی مواقع پر ایک شخص کا جھکنا پوری جماعت کوطاقت ور بنا دیتا ہے اور ایک شخص کے نہ جھکنے سے پوری جماعت کمزور ہو جاتی ہے۔

\_\_\_\_\_11\_\_\_\_\_

رسول الدُّصلی الله علیه وکلم کی اولادیش سب سے آخری ابراہیم ﷺ متحے وہ مار میہ تبطیه کے بطن سے 9ھ میں پیدا ہوئے تقریباً 18 ماہ کی عمر میں ابرا تیم ؓ کی وفات ہوگئی۔جس دل ان کی وفات ہوئی اس دن سورج گرئن تقامےمود یا شافلکی کی تحقیق کے مطابق یہ 29 شوال 10 هى تارخ تقى \_ قديم زماند ميں گربن كے متعلق طرح طرح كتو ہماتى خيالات تھيلے ہوئے تقى ۔ انہيں ميں سے بير قفا كہ جب كوئى بڑا آ دئى مرتا ہے تو سورج گربن يا چاندگر بن موتا ہے۔ ابراہيم گى وفات كے دن جب سورج گربن پڑا تو لوگوں نے ہمنا شروع كيا كہ بيغير كے بيشے كى موت كى وجہ سے سيسورج گربن ہوا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كومعلوم ہواتو آ ہے تا يا كہ موت كے واقعہ سے اس كاكوئى تعلق خيس ۔ ابوموكى اشعرى گى روايت كے مطابق آ ہے نے فرمايا:

هٰنِه الإياتُ التي يُرسِلُ اللهُ لا تكون لهوتِ احدٍ ولا لحياتِه ولكن يُخَوِّفُ اللهُ بها عباده فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزَ عوا الى ذكرِ هو دعاً عائه و استغفار ه (متفق عليه)

بینشانیاں جواللہ بھیتیا ہے وہ نہ کی کی موت کی وجہ سے ہوتی ہیں اور نہ کس کی زندگی کی وجہ سے ہلکدان کے ذریعہ اللہ اپنے بندول وڈ را تا ہے۔ پس جب تم اس شیم کی چیز دیکھوٹو ڈر کے ساتھ اللہ کو یا دکرواوراس کو پکارواوراس سے مغفرت ہا گلو۔

سورج گربن یا چاند وفون نہائے اتفاقا نہیں ہوتے بلکہ متعین فلکیاتی قانون کے تحت
ہوتے ہیں۔ سورج اور چاند دونون نہائے گاہ قانویں ہورج اور چاند کے درمیان آ جائی ہے، اس
اس حرکت کے دوران بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذمین ، سورج اور چاند کے درمیان آ جائی ہے، اس
طرح سورج کی روشن چاند تک نہیں بھی چی آتی ہو جاتا ہے۔ ای طرح کھی ایسا
ہوتا ہے کہ چاند، زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، اس کے نتیجہ میں سورج کی روشن
زمین تک نہیں بینچی اور وہ صورت چی آتی ہے جس کو سورج گربن کہا جاتا ہے۔ کو یا سورج
گربن کا مطلب سورج کا چاند کے اوٹ میں آ جاتا ہے اور چاندگربن ہے ہے کہ زمین کے
اوٹ میں آ جانے کی دجہ سے سورج کی روشن چاندتک نہ پنتے۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے معلوم فلکیاتی
نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ شاؤ 16 فروری 1980 کو جوسورج گربن پڑا وہ بہت پہلے سے

فلکیات دانوں کو معلوم تھا اور نہایت صحت کے ساتھ اس کے اوقات متعین کئے جا بھے تھے اور انہیں متعین اوقات کے مطابق وہ شروع اور نتم ہوا۔ اس طرح کے گربمی برابر ہوتے رہتے ہیں۔ البتہ ان کے دکھائی دینے کے علاقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کہیں مکمل گربمن دکھائی دیتا ہے اور کہیں جزئی گربمن مکمل سورج گربمن کے وقت سورج کی روشی تقریباً ایک ہزار گناکم ہوجاتی ہے۔

سنت بیہ بے کہ سورج گر بمن اور چاندگر بان کے موقع پر نماز پڑھی جائے۔ یہ نماز اللہ کے آگے اپنے مجز اور بے بحی کا اظہار ہوتا ہے۔ سورج اللہ کی ایک بہت بڑی تعت ہے۔ اس کے ذرایعہ اللہ نے ہمارے لئے روشی اور حمارت کا مستقل انتظام کیا ہے۔ سورج گربمن میہ بتانے کے لئے ہوتا ہے کہ جس خدانے اس کو دوشن کیا ہے وہی اس کو مائد بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر تا در ہے۔ وہ جس نعت کو جب چاہے واپس لے لے۔ اس لئے جب گربمن ہوتو آ دی کو چاہئے کہ اللہ کا یادگرے۔ اللہ کے مقابلہ میں اپنی مجتابی کا تصور کر جب لئے اللہ کے آ گر پڑے۔ وہ پیارا مھے کہ ''فدا یا گرتو سورج کو بجھادے تو کوئی اس کو جانے والائیس۔ '' جارت دیے دالائیس۔ '' کورشنی اور حرارت سے محروم کر دیتے کو کئی جم کو روشنی اور حرارت دیے دالائیس۔ ''

'' گرئی'' کا بیہ معاملہ صرف چاند اور سورج کے ساتھ تخصوص نہیں۔ اس قتم کے واقعات اللہ کی دومری نعتوں کے ساتھ بھی مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ صحت کے ساتھ بیاری گویا جمع کا گرئین۔ اس ساتھ بیاری گویا جمع کا گرئین۔ اس طرح ایک ملی ہوئی نعت ہونے کا احساس دلایا جمع استحد کی احساس دلایا جمع تاکہ آئی کے اندرشکر کا جذبہ ابجر سے اور وہ سیوچ کہ اگر اللہ اس کو مستقل طور پر چین لے آئی آئی کا کیا جال ہوگا۔ اندلوا نے بندوں سے سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ اپنے زیاب سے ڈی بی سے انسام کے گئے ہیں

ان میں سے ایک قسم کا اہتمام وہ ہےجس کو' ڈگر ہن' کہاجا تا ہے۔

ز مین مسلسل حرکت میں ہے۔اس کے علاوہ زمین کے گولے کا اندرونی حصہ نہایت گرم کھلے ہوئے مادہ کی صورت میں ہے جو ہروقت کھولتے ہوئے بانی کی طرح جوش میں ر ہتا ہے۔اس کے باوجود ہمارے قدموں کے پنچے زمین کی سطح بالکل تھمبری ہوئی حالت میں ہے۔ بیہ ہمارے لئے بہت بڑی نعت ہے۔ مگر عام حالات میں ہم کواس کے نعت ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔اس لئے بھی کبھی کبونیال کے ذریعہ زمین کی او پری سطح کو ہلا دیا جاتا ہے تا كه آ دمى به جانے كه خدانے اس كے لئے تباہ كن لا واكوكس طرح بند كر ركھاہے۔اگروہ اس كو آ زاد کردے توانسان کا کیا حال ہو۔ای طرح بارش ایک عجیب وغریب نعمت ہے۔سورج کے اثر سے یانی کے بخارات کا اٹھ کراو پر جانا، ان کا بدلیوں کی صورت میں جمع ہونا اور پھر ہوا کے ذریعہ جگہ جگہ باران رحمت بن کرنازل ہونااور پھرزمین کوسر سبز وشاداب کرنا، بہسب رحمت خدا وندی کے عجیب وغریب کرشے ہیں جو وہ متعقل طویراینے بندوں کے لئے کرتا ر ہتا ہے۔مگرخود بخو د ملتے رہنے کی وجہ ہے آ دمی اس نعمت کی قدر بھول جا تا ہے اس لئے بھی تجھی زمین پرخشک سالی پیدا کی جاتی ہے تا کہآ دمی کاشعور جا گےاوروہ خدا کی نعت کی قدر کر سکے۔ہواکیسی عجیب وغریب نعت ہے۔ہوا ہر آن ہم کو تازہ آئسیجن پہنچارہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کہ جھو نکے خدائی پنکھے کی طرح ہم کوفرحت بخشتے رہتے ہیں ۔ ہوا بارش کے نظام کو درست کرتی ہے۔ ہوا کے بے ثار فائدے ہیں ۔ گرجس طرح وہ ہماری آٹکھوں کونظر نہیں آتی اس طرح اس کی اہمیت بھی ہمارے شعور سے او بھل ہوجاتی ہے۔ اس لئے بھی بھی ہوا کوطوفان بنا دیا جاتا ہے تا کہ آ دمی میہ جانے کہ ہوا کی صورت میں اللہ نے اس کی زندگی کے لئے کیسا حیران کن انتظام کررکھاہے۔ای طرح ہر چیز کا ایک''گرئن'' ہےاوروہ اس لئے آتا ہے کہ آ دمی کے اندرنعت کے احساس کو جگائے۔

قر آن (واقعہ) میں ارشاد ہواہے: ''اس چیز کودیکھوجس کوتم ہوتے ہوتم اس سے کھیتی

اگاتے ہویا ہم بین اس کو بھتی بنانے والے ۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو بھس بنا کرر کھ دیں بھر تم با تیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم قرضدار ہوگئے۔ بلکہ ہم تم بالکل محروم ہوگئے۔ پائی کو دیکھوجس کو تم چیتے ہو ۔ کیا تم نے اس کو بادل سے اتا را ہے یا ہم بین اتا رنے والے ۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر دیں بھر کیوں تم شکر نہیں کرتے ۔ آگ کو دیکھوجس کو تم جائے ہو ۔ کیا تم نے اس کا درفت پیدا کیا ہے یا ہم بین اس کے پیدا کرنے والے ۔ ہم نے بی اس کو بنایا ہے یا درولانے کے لئے اور تمہارے برتنے کے لئے ۔ پس اللہ کے نام کی پائی بیان کرو جو سب ہے بڑا ہے۔ ''ہماری پوری زندگی الی خدائی فعتوں کے او پر زبھر ہے جو کی بھی لمحدوائی لی جاسکتی ہیں۔ اس لئے آدی کو چاہیئے کہ دو واپنے خالق و مالک کا شکر گزار ہے تا کہ دو اپنی نعتوں سے بھی اس کو محروم نہ کرے ۔ پیشرگزاری بی آدی کو خدا کی فعتوں کا مستحق بناتی ہے، موجود دو نامیں بھی اور موت کے ایور آنے والی آخرے میں بھی ۔

-12-----

احمد اور طبر انی نے حضرت عائش گی ایک روایت مختلف الفاظ میں نقل کی ہے۔ بعد کے زمانہ میں حضرت عائش نے ایک شخص کووہ احوال بتائے جو ججرت کے بعدر سول الله صلی الله علیه رسلم اور آپ کے اٹل خاندان پر گزرے تنے ۔ انہوں نے ایک رات ٹول کر کام کرنے کاڈکرکیا ۔ اس کے بعدر وایت کے الفاظ ہیں:

فقلت یا امر المو منین علی مصباح . قالت لو کان عند نا دهن غیر مصباح لاکلناه(الترغیب التر بیب،جلد5)

راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ ﷺ بچراغ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا: اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لئے تیل ہوتا تو چراغ جلانا تو در کنار ہم اس کو بھوک کی وجہے پی جاتے۔ جرت کے بعد جس کتی کو مدینته الرسول اور مدینه طبیبه کالقب ملا وہاں اس وقت ایک بھی پکا مکان نہ تھا۔ متجد نبوی بس ایک بڑا ساچیر تھی جس کو چاروں طرف سے مٹی اور مجبور سے بھی پکا مکان نہ تھا۔ متجد نبوی میں رات کے وقت روشن کا کوئی انظام نہ تھا۔ متجد نبوی میں جرت کے نویس سال چراخ جلایا گیا ہے۔ پہلا شخص جس نے مدینہ کی متجد نبوی میں رات کو چراخ جلایا وقت محدد نبوی میں رات کو چراخ جلایا وقت محدد کری ہیں۔ تیم داری شنے محدد نبوی میں رات کو چراخ جلایا وقت محدد کری ہیں۔ محدد نبوی میں رات کو چراخ جلایا وقت میں امراز عرب سال میں واض معرد چکا تھا۔
مدفتے موجد کا تھا ورتقریم اس امراز ب اسلام میں واض معرد چکا تھا۔

جب مسلمانوں کے پاس اپنے گھروں کوروٹن کرنے کے لئے چراغ نہ تھے اور محجد میں رات کے وقت اندھیرار ہتا تھاتو اسلام اور مسلمانوں کودنیا میں عزت وغلبہ حاصل تھا۔ آج مسلمانوں کے گھرروٹن ہیں۔ان کی محبدیں جدید طرز کے قتموں سے جگرگاری ہیں مگر دنیا میں اسلام کاغلیزئیس مسلمانوں کو کہیں عزت حاصل نہیں۔

اس کی وجہ میہ ہے کہ عزت وغلبہ کا مقام حاصل کرنے کے لئے اصل اہمیت انسان کی جہ ہے آج مسلمانوں کے بہاں سب کچھ ہے گر وہی چیز نمیس جس کو'' انسان کہا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے بہاں سب کچھ ہے گر وہی چیز نمیس جس کو'' انسان کہا جاتا اور درود یوار کی عظمتیں تو بہت ہیں گر وہ انسان نمیس جو فعدا کے لئے تزیے ، جو تیائی کے آگے جمک جائے ، جو آئین خواہموں کو برتر اصولوں کے تابع کر دے ۔ اسلام کو سر بلند کرنے کے لئے وہ انسان درکا رہیں جو کو عظمت خدا وندی کے احماس نے پست کر دکھا جو، جن کا خوف آخرت ان سے ان کی آگر چھین لے۔ اور یکی وہ انسان بیں جو اسلام کے بھر ہے جو کا خوف آخرت ان سے ان کی آگر چھین لے۔ اور یکی وہ وانسان ہیں جو اسلام کے بھر ہے ہو نے شان وار پیڈال میں آخر کہیں موجود نہیں۔

\_\_\_\_\_13\_\_\_\_\_

قدیم عرب کے ثال اور جنوب کے زرخیز حصائ زمانہ کی دوبڑی شہنشا ہیتوں ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کے قبضہ میں تنے۔ ثال میں عمارت عنساسنہ اور امارت بُصر ک

تھی۔ یددونوں بازنطین سلطنت رومیوں کے ماتحت تھیں اور یہاں ان کی طرف سے عرب سردار حکومت کرتے تھے۔ روئی اثرات مے تحت یہاں کی اکثر آبادی میں مذہب اختیار کر چکی تھی ، عرب کے جنوب میں امارت بحرین ، امارت عمان ، امارت بمامتھی۔ بیدریا شیں ساسانی سلطنت (ایرانیوں) کے ماتحت تھیں اور ان کے اثر سے یہاں کے باشندوں میں مجوسیت پھیل ہوئی تھی۔ مجوسیت پھیل ہوئی تھی۔

6 ھ میں جب حدید میں قریش ہے دس سال کا نا جنگ معاہدہ ہوااور طالات پرائن ہوگئو نی صلی الشرعانیہ وہلم نے عرب کے اطراف میں واقع سلطنوں کو دعوتی مراسلے بیجیج شروع کئے اس سلط میں ایک مراسلہ حارث بن افی شروع کئے اس سلط میں ایک مراسلہ ہے کہ اس شرخواع \* بن دھب آپ کا مراسلہ ہے کہ اس کے اس مراسلہ میں یکھی تفا کہ اللہ پر ایمان لاؤ تمہاری حکومت باقی رہے گی (بیبق لملك) اس نے مکتوب نیوی میں یہ جہا ہی چھا کے اس کو خوات اس کے محلومت باقی رہے گی (بیبق لملك) اس نے مکتوب نیوی میں میں ہیں جہا ہے چھا کو اس کے حلومت ملکی ھئی کہ جو سے کون چیس کہ یا اور کہا: میری حکومت مجھے کون چیس کہ یا اور کہا: میری حکومت محملی ھئی)

حاکم بُھری شرجیل بن عمرو عنسانی نے اس سے بھی زیادہ بیبودہ سلوک کیا۔اس رومی گورز کے پاس نجی سلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث \* بن عمیر از دی آپ کا خط لے کر گئے تھے، دہ سرحد شام پر قصبہ موتہ میں واخل ہوئے تھے کہ حاکم بھری کے اشارہ پر ایک اعرابی نے آپ کے سفیر فوق کر دیا۔ نے آپ کے سفیر فوق کر دیا۔

بین اقوای روایات کے مطابق بیدوا قعدایک ملک پردوسرے ملک کی جارحیت کے ہم معنی تھا۔ ختلف قرآئن مید بھی طاہر کررہے تھے کہ شام کی فوجیں چیش قدی کرکے مدینہ میں داخل ہونا چاہتی ہیں۔روی شہنشا ہیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ عرب میں کوئی آز اد حکومت قائم ہواور تر تی کرے۔

حارث بن عمير كِقل كي خرمدينة بينجي توني صلى الله عليه وسلم نے اس كافوجي جواب دينا

ضروری سمجھا۔ آپ نے تھم دیا کہ مسلمان اپنے اپنے ہتھیار لے کرموضع حرق میں جمع ہو جانبیں ۔ چنانچیہ تین ہزار کی تعداد میں اسلای لنگر اکھٹا ہو گیا۔ آپ نے اس لنگر پر زید بن حارثہ کومر دارمقر رکیاا ورضر وری تھیجتیں کرنے کے بعدان کوشام کی طرف روانہ کیا۔

اسلای لنگرنے معان (شام) بیٹی کرقیام کیا۔ دوسری طرف حاکم بصری بھی جنگ کے لئے تیار ہو گیا۔ اس کی حوصلہ افزائی اس واقعہ سے بھی ہوئی کہ افغاق سے ہرقل انھیں دنول میں اس بالم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فوج تھی۔ نیز اس علاقے کے عیسائی قبائل تح مجذام، بقدن، بھراء، بلی بھی سیجی حیست کے جوش میں انھو کھڑے ہوئے اور بنی کی محدد ارم الک بن زافلہ کی قیادت میں لڑنے کے لئے تیار ہوگئے۔ اس طرح شامی محافظ پرایک لاکھ سے بھی زیادہ کا لنگر بحق ہوگیا جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزارتتی۔

یہ جنگ جو جمادی الاولی 8 ھے میں ہوئی ، اس میں زید بن حارثہ دشمنوں کے ہاتھ سے
مارے گئے۔ اس کے بعد جعفر مین ابی طالب اورعبدالللہ میں واحد بھی قیادت کرتے ہوئے
شہید ہوگئے۔ مسلمانوں کا جھنڈا اگر جانے سے انتشار کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ اس وقت لشکر
اسلام کے ایک سپائی ثابت میں اقرم نے بڑھ کر جھنڈ الٹھالیا اور بلندا وازے کہا: 'دمسلمانو! کسی ایک شخص کو امیر بنانے پر افعاتی کراؤ''

مسلمان فوجیوں کی طرف سے آواز آئی (ضیبنا بك (بهمتمهاری سرداری پرراضی این اثبت است الولیس الولیس اثبت این اثبات المحلیس الولیس (میں بنا الولیس المحلیس الولیس بنام مند کرسکول گاتم لوگ خالد من ولید کو بنا سردار بنالو) اب آواز بلند ہوئی: بهم کوخالد بن ولید کے آگے بڑھ کر جھنڈ ااپنے ہاتھ میں کے لیا اور روک کشکر پر تملیکر کے اس کو چھیجہ دیکسل ویا۔

تا ہم میہ جنگ فیصلہ کن طور پرختم نہیں ہوئی تنی ہر دفت بیاندیشر تھا کہ رومیوں کی مدد سے خساسندیدید پرچڑھ آئیں اوراس اومواور پاست کوختم کرنے کی کوشش کریں۔ ذی المجبہ 5 ھیں بنوقر پیلا کے خاتمہ کے بعد جب مدینہ میں بعض معاقی سائل پیدا ہوئے اوراز وائ رسول نے اضافہ نفقہ کا مطالبہ کی تو آپ گو بہت رنج ہوا اور آپ نے ایک مہینہ تک گھر کے اندر نہ آنے کی شیم کھالی۔ اس سلط میں تاریخ میں آتا ہے کہ جب ایک سحابی عمر خااروق سے ملے اور ان سے کہا:'' کچھ سنا آپ نے''توعمر خاروق کی زبان سے فوراً لگلا:'' کیا عشاسنہ آگئے''اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں عشانیوں کی طرف سے مدینے کے لئے کتا خطروائی تھا۔

نی صلی الشعلیہ وہم کو اس مسلاکا شدید احساس تھا۔ چنا نچہ اپنی عمر کے آخری ایام میں جن امور کے لئے آپ نے شدت سے اہتمام کیا ، ان میں شساسنہ یا بالفاظ دیگر رومیوں سے مقابلہ کے لئے فوج کی تیاری بھی تھی۔ آپ نے اس مقصد کے لیے ایک فوج تر تیب دی۔ اس فوج میں آگر چہ ابو بھڑ و عمر چیسے بڑے بڑے اصحاب متح مگر آپ نے انتہائی وائش مندی سے کام لیتے ہوئے ال لنگر کا سردار اسامہ منن نید کو مقر رکیا۔ اسامہ خصرف ایک بہادر نوجوان شحے بلکدان کے دل میں رومیوں سے انتخام کا شدید جزیبہ تھی موجز ن تھا۔ کیونکہ موتد کی جگ میں رومیوں نے ان کے والدزید ٹرین حارث کوئل کیا تھا۔

تا ہم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں لیکٹکر روانہ ند ہوسکا۔ کیونکہ عین وقت پرآپ کے او پر مرض الموت کا غلبہ ہوگیا۔ آپ کی وفات کے بعد صعد این اکبڑ نے خلیفہ اول کی حیثیت سے اس کشکر کوشام کی طرف روانہ کیا۔

بیدوائی بھی اسلامی تاریخ کا حمیرت انگیز واقعہ ہے۔ نہی ملی اللہ علیہ وملم کی وفات کے
بعد ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آنے لگین ۔ لوگوں نے خلیفہ اول کوشورہ ویا کہ اب جبکہ
مرکز اسلام خطرہ میں پڑ گیا ہے اور مدینہ پر حملہ کی تیاریاں ہورہی ہیں اس لنگر کی روا گی کو
ملتو کی کردیا جائے محمد این انجرکا میہ جواب لوگول کوخاموں کرنے کے لیے کافی تھا: 'اگر مجھ
کونٹیس ہوکہ کشکر کی روا گی کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ نہایا کر چھاڑ ڈائے گا، تب بھی

میں اُس لنگر کی روا گلی کوملتوی نہیں کر سکتا جس کوخودرسول اللہ نے ترتیب دیا ہو' صدیق اکبر ؓ کی بیدا بمانی جرات کا م آئی ۔ اسامہ کالشکر منصرف رومیوں کے مقابلہ میں کا میاب ہوا بلکہ روی شہنشا ہیت کے مقابلہ میں مسلمانوں کی فتح نے مرتدین کی بھی حوصلہ شکنی کی اور نسبتاً آسانی کے ساتھ وہ مغلوب کر لیے گئے۔

اں واقعہ میں ایک اور بہت بڑی حکمت شامل تھی، عرب قبائل ہمیشہ ہے آپ میں میں لڑتے چلے آر ہے مخصشہ بدائد پشر تھا کہ اپنی قوتوں کے اظہار کا دومرامیدان نہ پاکروہ دوبارہ آپ میں لڑنے لگیں گے۔ نجی نے اپنی وفات کے وقت عرب طاقت کوروی شہنشا ہیت ہے متصادم کر کے اس کا جواب فراہم کر دیا۔ اب عربول کی جنگجوفطرت کے لئے ایک بہتر ہم میدان مل چکا تھا۔ چنا نچہ تاریخ نے دیکھا کہ دوہ لوگ جو اپنے ہم وطنوں کی تقل دھا رکھ کے سوا بچھونہ جانے تھے انہوں نے ایک صدی ہے تھی کم عرصہ میں ایک لیری دنیا کو فتح کرڈالا۔

جان بگیٹ گلب پاشا نے اپنی کتاب دی لائف اینڈ ٹائمز آف مجر ٹیں ای پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئیگیں ای پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئیگھا ہو: ''عرب نا معلوم زبانے سے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ وجدل میں زندگی ہر کرنے کے عادی ارہے تھے۔ یہ جنگ وجدل کی خاص سبب کا متیج نہیں ہوتی تھی بلکہ میدان کی طرز زندگی میں داخل تھی۔ اب جبکہ وہ بحثیث مسلمان ایک دوسرے سے لائے بھڑے سے روک دیئے گئے تھے یہ کیے ممکن تھا کہ فوجی ذہنیت کے قبائی آدمیوں کو جمیشہ کے لئے برامن زندگی گزارنے پرمجبور کردیا جائے؟ تینجبر اسلام نے خوداس مجمور کردیا جائے؟ تینجبر اسلام نے خوداس مجمور کردیا جائے گئی اس موال کا حل چئی کردیا تھا۔

634ء کے سرمایس تین عرب کالموں نے فلسطین اور شام پر تملد کر دیا ای اثناء میں مشرقی عرب کے قبیلوں نے جو چیرہ کی تخی ریاست کی شبطی کے بعدے ایران کے دشمن سخ ہوئے تھے، فرات کی طرف چیش قدمی کر کے جیرہ پر قبضہ کرلیا۔ 26اگست 636ء کو ہازنطینی (روی) توت نے برموک کے میدان میں کمل شکست کھائی اور شام کا تمام علاقہ طبر بیہ تک عربوں کے قبضہ بین آگیا۔ فرور کا 637ء میں ایرانی فوج قادسیہ کے مقام پر جوجرہ سے چند میل کے فاصلہ پر تضاکمل طور پر تباہ کر دی گئی اور قدیم عراق بشول ایرانی دارالسلطنت مدائن جود جلہ کے جنوب میں موجودہ بغداد کے قریب واقع تھا، عربوں کے زیر تسلط آگیا۔ 640ء میں مصر پر جملہ ہوا اور ایک بار بحر بازنطین حکومت فکست یاب ہوئی اور متبر 642ء تک پورے مصر پرعرب قبضم کمل ہوگیا۔ ای سال بچی کچھی ایرانی فوج نہاوند کے مقام پر تباہ کردی محتی اور ایرانی سلطنت کا پورے طور پر خاتمہ ہوگیا۔''

رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے بعد پہلے طیفہ در اشد رضی الله عند نے ، انتہائی نازک حالات کے باوجود حضرت اسامہ کے لنظر کو رومیوں کی طرف بجیجا۔ بیر مسلمانوں کی آئیدہ نسلوں کے لئے ایک عظیم سبق تھا: مسلمانوں کیلئے طاقت آزمائی کا میدان خارجی دینے آئیدہ نسلوں کے لئے ایک عظیم سبق تھا: مسلمانوں کیلئے طاقت آزمائی کا میدان مسلمان بحول ہے نہ کہ داخلی دنیا۔ مسلم مسلمان بحول گئے۔ خاص طور پر موجودہ زمانہ میں تو بیحال ہے کہ مسلم ممالک دوگروہوں (ترتی پینداور قدمت پیند) میں بٹ کرائی دوسرے کے حریف جے ہوئے ہیں۔ ان کی مسلح فوجیں اپنے ہی ملکوں کو دھوں کے علیم مشخول ہیں، مسلم جماعتیں خودا ہے ملکوں کی حکومتوں سے نبرد آزما ہیں۔ باہر کے حمد یفوں سے مقابلہ کے لئے ہرائیک عاجز ہے اور اپنے ہمائیوں سے لئرد آزما ہیں۔ باہر کے حریف سے دائی عالم سبک بادر بنا ہوا ہے۔ ایک حالت میں اگر اسلام کی توسیح واشاعت کا کام رک جائے تو ای برائی جائے۔

\_\_\_\_\_14\_\_\_\_\_

مشہور روایات کے مطابق ، کعبہ کی تعمیر چار بار ہوئی ہے۔ پہلی بار جب کہ حضرت ابرائیم نے اپنے صاحب زادہ اسلیمل کی مدد سے اسے بنایا۔ دوسری بار اسلام سے پہلے قریش نے بنایا جب کہ بارش کی کثرت سے وہ گر گیا تھا۔ اس تعمیر ثانی میں رسول اللہ ملی اللہ

علیہ وسلم بھی قبل از نبوت شریک تھے قریش نے اس کے طول میں چھ ہاتھ کے بقدر کی کردی جہاں اب خطیم واقع ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ای کے بارے میں حضرت عائشہ سے فرما یا کہ تہماری قوم اگر جلد ہی جالمیت سے ندنگی ہوتی تو میں کعبہ کو گرا گر دوبارہ بناا ہرا ہیم پر تعمیر کر دیتا اور اس کے دو درواز سے بنا دیتا۔ ایک پورب میں' دوسرا بچھم میں (جامع الاصول، جز 9 صفحہ 297)

تیری تغییر 38 یو میں یز ید بن معاویہ کے زمانہ شن ہوئی۔ یزید بن معاویہ کی شامی فوج نے حصین بن نمیر کی قیادت میں عبداللہ بن الز بیر کا مکہ میں محاصرہ کیا اور کعیہ پر جھنیت سے پھر سی محصورہ کیا اور کعیہ پر جھنیت سے پھر سی کی وجہ سے کعیہ میں آگ لگ گی اور وہ گر کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کے تاکہ کو تعییر کرائیا اور اس میں وود واز دیارہ بنا ابرا تیم پر تغییر کرائیا اور اس میں وود واز سے کھول دیے کہ آ دمی ایک درواز سے سے داخل ہوا ور وہر سے درواز سے سے باہر آئے عبداللہ بن زبیر کے آئی ایک درواز سے سے داخل ہوا ور دو سر سے درواز سے عبداللہ بن تیم کے بعد جان نے عبداللہ بن تیم عبداللہ بن مروان نے تعمیر الملک بن مروان نے تعمیر کیا ہے جبداللہ بن زبیر کے قبل مروان نے تعمیر کیا وہ وہو تعمیر اللہ بن زبیر کے قبل کے پائیڈیس بیس تم کعہ کود وہارہ سابقہ بنیاد وہائے الاصول ، جز ، 9 صفحہ 20 جو

ظيفه بارون الرشيد كازمانة آياتواس في اداده كيا كد كعبركو يجرب اسطرح تغير كرائ جس طرح عبدالله بن زير في تغيير كرايا تها - اس وقت امام ما لك بن الس في ظيفه بها: انشدك الله يأ امير المومنين ان لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك . لا يشأء احد منهم ان يغيره الا غيرة. فتذهب هيبته من قلوب الناس فصر فه عن رايه (في الباري)

ا المونين، ميں آپ وخدا كي قتم دلاتا ہوں كه اس گھر كوا ہے بعد بادشا ہوں كا

کھیل نہ بنادیجئے کہ جو بھی چاہے اس میں تغیر و تبدل کر تارہے۔ پس اس کی ہیت اوگوں کے دلوں سے جاتی رہے۔ اس طرح امام مالک نے خلیفہ ہارون رشید کو اس کی رائے پڑٹل کرنے سے روک دیا۔

روایات کوتو رئے بغیر خاموش کے ساتھ انقلاب لانا بغیر اندطریق کا رکا ایک اہم اصول ہے۔ سابق زندگی میں روایات کی بے حداجیت ہوتی ہے۔ بیشتر لوگ روایات کے سہارے چلتے ہیں۔ روایات اگر اچا تک تو ژدی جائیں تو عام لوگوں کے لئے اخلاقیات کا کوئی سہارا ہاتی نہیں رہتا۔

کی ساج میں روایات ہمیشہ صدیوں کی تاریؒ نے بنی ہیں کی نے بھاطور پر کہا ہے کہا یک چھوٹی میں روایت بنانے کے لئے بہت کبی تاریؒ در کار ہوتی ہے:

It requires a lot of history to make a little tradition

ہی وجہ ہے کہ پینی جمر تعریبی تحکمت کے تحت اصلاح کے آتا ہے ند کہ پر شور تبدیلیوں کے
طریقے ہے۔

## سنتِ رسول

سنت عربی زبان میں طریقہ کو کہتے ہیں۔اس سے مراد خدا کا وہ پسندیدہ طریقہ ہے جو رسول کے ذرایعہ انسان کو بتایا گیا۔ قرآن میں پیافظ شریعت خداوندی کے تمام طریقوں کے لئے آیا ہے۔اسلامی معاشرت کے احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد ہواہے:

يُرِيْلُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْرِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ﴿ وَاللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (نساء: 62)

اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرے اورتم کو ان لوگوں کا طریقہ بتا دے جوتم سے پہلے تقے اور تمہارے اوپر توجیرے اوراللہ جانئے والاحکمت والاہے۔

اللہ نے جب دنیابنائی توای وقت سیجی طے کردیا کہ اس دنیا کی کارکردگی کے لئے اس کا پہندیدہ طریقة کیا ہوگا۔ اس طریقة کو فضاف بقینے دنیا بیس بزوراس طرح تا فذکر دیا کہ کوئی چیزاں سے ذرا بھی ہٹ بیس کئی گرانسان کو فضاف ان اس کا پاینڈ بیس کیا۔انسان کوسو چنہ اور کرنے کی آزادی دے کرفر مایا کہتم میں سے جولوگ اپنی آزاد مرضی سے میرے پہندیدہ طریقة پر چلیں گے ان کے لئے میرے یہاں جنت کے باغ ہیں اور جولوگ اس سے انحراف کریں گاان کے لئے دوز نے کی آگ۔

خدا کے ای پہند یدہ طریقہ کوانسانوں کے سامنے واضح کرنے کے لئے خدا کے رسول آئے درسول نے زبانی بھی بتایا اور برت کر عملا بھی دکھا دیا کہ خدا کی پہند کے مطابق زندگی گزار نے کا تھج طریقہ کیا ہے۔ رسول کی سنت کہا جا تا ہے۔ رسول کی سنت کہا جا تا ہے۔ رسول کی سنت کہا جا تا ہے۔ رسول کی سنت کا تعلق صواک او ترسل جیسے معاملات ہے بھی ہے اور ملی تغییر اور اجتماعی اصلاح جیسے معاملات ہے تھی۔ جولوگ اللہ کے بہاں اس کے متجول بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہا ہے تمام معاملات میں رسول کی سنت کی بیروی کریں۔ اپنی

زندگی کے سی معاملہ کواس سے آزادغیر متعلق نہ مجھیں۔

رمول کی انفرادی سنتوں میں ہے اہم ترین سنت وعوت الی اللہ ہے۔ رمول الله صلی
اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعہ مصلوم ہوتا ہے کہ آپ گونج وشام سب سے زیادہ فکر جس
بات کی ہوتی تھی وہ یہ کہ آپ شدا کے بندول کو خدا ہے دین کی طرف لے آئیں۔ اس معاملہ
بیس آپ اتنا زیادہ فکر مشدر ہے تھے کہ تو داللہ تعالیٰ نے فر مایا: شایدتم اس غم میں اپنے کو
ہلاک کرڈ الو کے کرلوگ ائیمان ٹیمیں لا تے۔ (لعلك باخع نفسك ان لا یکو نو امو مندین)
ہلاک کرڈ الو کے کرلوگ ائیمان ٹیمیں لا تے۔ (لعلك باخع نفسك ان لا یکو نو امو مندین)
میں ٹیمین (فین در غیب عن سمنتی فلیس منی) اس حدیث کا تعلق جس طرح تکا تا اور
اس میں معاملات ہے ہے بھیک ای طرح دعوت الی اللہ ہے بھی ہے۔ رسول
اللہ شعلی اللہ علیہ دیکم کے اسوہ حذیکو اقتیار کرنے والا وہی ہے جو دوسری چیزوں کے ساتھ اللہ
کی طرف لوگوں کو بلانے کے معاملہ میں بھی آپ کے طریقہ کی چیزوں کے ساتھ اللہ

رمول کی اجمّا عی سنتوں میں سے ایک سنت تدریج یا حقیقت پیندی ہے۔ یعنی نظریا تی معیاروں کے نفاذ میں حقیقی حالات واقعات کی رعایت۔ رمول الله صلی الله علیہ وسلم نے اجمّا می اصلاح کے تمام معاملات میں بھیشہ مدریجی حکمت کے مطابق عمل کیا ہے۔ آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا طریقہ اتقابی (Revolutionary) نہیں تھا بلکہ ارتقائی (Evolutionary) تعیار حضرت عائشہ آیک روایت میں ای بات کو اس طریح بتاتی ہیں:

ائمانول اول مانول سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنارحلى اذا ثأب الناس الى الاسلام نول الحلال والحرام ولو نول اول مانول لاتشر بو ا الخمر لقالو الان ع الخمر ابدا ولو نول لا تو نوا لقالو لاندع الزفا ابدا (بخار) باب تاليف الترآن)

قرآن میں سب سے پہلے مفصل سورتیں اتریں جن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔

یہاں تک کہ جب لوگوں کے دل اسلام کے لئے ہموار ہو گئے تو حرام و طال کی آئیتیں اتریں۔اگر پہلے ہی بیاتر تا کہ شراب نہ چوتولوگ کہتے کہ ہم بھی شراب نہ چھوڑیں گے۔اور اگر پہلے ہی اتر تا کہ زنانہ کروتولوگ کہتے کہ ہم بھی زنانہ چھوڑیں گے۔

رمضان 8 ھ میں مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد عرب کا مرکز قیادت رسول اللہ علیہ وسلم کے تعند میں آلد علیہ وسلم کے تعند میں آلد علیہ وسلم کے تعند میں آگیا۔ گر تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے بہت اللہ ہے متعلق شر گیا احکام کا فوری نفاذ کر بیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد اسلامی اقتد ارقائم ہونے کے باوجود 8 ھ میں جو تح جواوہ بدستور قدیم جابلی رواح کے مطابق ہوا۔ اس کے بعد و ھ میں اسلامی دورکا دو مراق آس طرح کیا گیا کہ سلمانوں نے اپنے طریقہ پر جی کہیا در مشرکین نے اپنے طریقہ پر جی کرجب 10 ھ میں تیسرا تی آیا تو آپ کے حکم کے مطابق اس کو خوالص اسلامی طریقہ پر انجام دیا گیا۔ یکی دوراسلامی کا تیمرا تی ہے جواسلامی تاریخ میں جوالسامی تاریخ میں جواسلامی تاریخ میں جوالسامی تاریخ میں جوالسامی تاریخ میں جیوالوں ہے۔

طبعی طور پررسول الله سلی الله علیہ واست خت ناپیندی که شرکین بیت الله میں آئیں اور اپنے مشرکین بیت الله میں اور اپنے مشرکا ندرواج کے مطابق ج کے مراہم اداکریں۔ عمر افتد ارحاسل ہونے کے باوجود آپ نے شرکیا بیت آپ ج کی کا دو تم آیا تو آپ نے فرمایا: مشرکین بیت الله میں کی ادائی کے لئے کم ذہبیں گئے۔ ج کا موسم آیا تو آپ نے فرمایا: مشرکین بیت الله میں آئیں گا اور نظے ہوکرج کریں گے۔ جھے لیندئیس کہ میں ج کروں جب تک یہ چزیں ختم نہ ہو جائیں (انما محصر المبشر کون فیطوفون عوا قافلا احب ان حج حتٰی لا یکون ذلك: تغیران کُرموں وہ تو ب

فتح مکہ کے بعد پہلے سال (8ھ) میں مسلمانوں نے ج کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے۔ دوسرے سال (9ھ) میں آپ نے مسلمان حاجیوں کا قافلہ حضرت ابو بکر کی قیادت میں مدینہ ہے مکہ روانہ کیا۔ اس کے بعد قرآن میں میں جم اترا کہ مشرکین نجس میں ،اس سال کے بعدوہ مجد ترام کے قریب ندآ کس (توبہ:28) چنا نچہ آپ نے حضرت علی کو مکہ جیجا اور تھم دیا کہ ج کے اجتہاع میں گھوم گھوم کر بیا اعلان کر دیں کہ اِس سال کے بعد کوئی مشرک ج کے لئے ندآئے اور اب نے کوئی خض نگلی عالت میں کعیہ کا طواف ند کرے (لا بحج بعد العام مشہر ک ولا یطوف بالبیت عریان) اس طرح تیمرے سال جب دجرے دجرے شرک کا خاتمہ کردیا گیا اس وقت آپ ٹے مکہ جا کر تج اور افر مایا۔ یکی رسول الشعابہ و ملم کا آخری تج (جحة الوداع) تھا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے نفاذیش کس طرح تدریجی حکمت کا لحاظ فرمایا ہے ۔ حتٰی کہ اقتدار پر قبقنہ ملنے کے باوجود آپ نے تدریجی کے اصول کو ترک نبیں کیا۔ خدا کے پینجبر نے اپنے آپ گوروک لیا مگر مشرکین کووقت سے پہلے روکنے کے لئے اقدام نبیل فرمایا۔

رسول الدهسلی الله علیه و ملم کی سنت صرف و دی خییں ہے جس کو عام طور پر لوگ''سنت' کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں اس ایک سنت وہ ہے جس کو تدریق یا حقیقت لیندی کہا جاسکتا ہے۔ رسول الله صلی اللہ علیہ و کم مکہ میں پینجبر کی حیث میت ہے جس کو تدریق کے خلاف احتجابی حیث ہے ہیں ہے کہا کہ کھیے کہ ہے جاری رکھا کے اس حیث کیا کہ کھیے کی ہے جاری رکھا کے خلاف احتجابی جاری رکھا کے اللہ میں میں کہا تھا تھا ہے اللہ جاری رکھا کے خلاف احتجابی اللہ علیہ ہوئے کے باوجود آپ نے دوسال تک انتظار فر ما یا اور سے تھے۔ لیے جلد میں نافذ کریا چاہتے تھے۔ تیم رے تی میں وہ تمام اصلاحات نافذ کیس جوآ پی ملک میں نافذ کرنا چاہتے تھے۔

تدریجی ڈھنگ پڑ ممل کرنے میں بہت سے فائدے ہیں جو کسی اور طریقہ سے حاصل نہیں کئے جاسکتے۔

ا۔ اس کا ایک فائدہ میہ کے مطلوبہ نتیجہ تک پہنچنا بقینی ہوجا تا ہے۔ تدریجی طور پر آگے بڑھنا دوسرے نقطوں میں ایک ایک قدم کوسنجالتے ہوئے اور مشخکم کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ایسا آ دمی صرف جوش کے تحت میدان میں نہیں اور پڑتا بلکہ خارجی اسباب کی رعایت کرتے ہوئے حسب حالات اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔اور جوشخص اپنے سنر میں اس حکمت کو گوظ رکھے وہ ضرور مزیل رپڑنج کررے گا۔

۔ اس کا دوسرا پہلو ہیہ ہے کہ آ دی بے فاکدہ انقصانات سے نئے جاتا ہے۔ جو خض ا چا نک چھلانگ لگا کر مقصد تک پنچنا چاہے اس کوغیر ضروری طور پر ایسی طاقتوں سے قبل از وقت لڑنا پڑجا تا ہے جن سے مؤثر مقابلہ کے لئے وہ انھی تیارٹرمیں ہوسکا تھا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جان و مال کے ایسے نقصانات بھیلنے پڑتے ہیں جن کی تلافی مرتوں بعد بھی نہ ہو تکے۔

### حصّه دوم

# يبيغمبرانقلاب

اللہ تعالیٰ کو بیر مطلوب ہے کہ اس کا دین سر بلند ہو۔ اس کو دنیا میں غالب فکر کا مقام حاصل ہو۔ مگر دین سے فلری کا مقام حاصل ہو۔ مگر دین سے فلری کا حیات کے مقام ہزاروں سال کے فلری کے لئے موافق حالات پیدا کئے ۔ آپ نے ان حالات کو جانا اوران کو حکیمیا شطور پراستعال کر کے اسلام کو دنیا میں غالب فکر کا مقام عطا کیا۔ اب دوبارہ چھے بزار سال کے فل کے نتیج میں خدانے وہ تمام موافق حالات جمع کر دینا ہو جانا ہو کہ کا مقام کو دوبارہ وہ ی بین جن کو استعال کر کے از سر نواسلام کو دوبارہ وہ ی بین جن کو استعال کر کے از سرنوا سلام کو دنیا کا غالب فکر بنایا جا سے۔ اسلام کو دوبارہ وہ ی برتر کا اور مربلندی حاصل ہو جو ماضی میں اے حاصل تھی۔

مگران امکانات کو واقعہ بنانے کے لئے ایک ایس خیرہ جدو جہد در کار ہے جو وقت کے گہرے شعور پرا بھری ہو۔ جو مقت کے گہرے شعور پرا بھری ہو۔ جو ہر مل کی نقسیات ہے پاک ہو کر مثبت عمل کرنا جائتی ہو۔ جو ہر دوسرے احساس کو قربان کر ہے صوف ویں کی سربلندی کے لئے کوشش کرنے والی ہو۔ جو بربانی حکمت کی رہنمائی میں انتمی ہونہ کہ انسانی بخے فہیوں کی بنیاد پر جس کا محرک خدا کی بڑائی قائم کر نا ہونہ کہ تو می نخر اور مادی عظمت کا حینڈ الہرانا۔ ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی خدا کے لیے تاک لوگوں نے پہلے بھی خدا کے بی کو کر بربلند کریں گے۔ اس کے کریں جو لوگ سطی نفو وال پر بھیڑ ہتا کر نے کو کا م جھیں، جو ہر جیش آمدہ صنکہ پر دوڑ نا نشرو می کردیں ، دو مرف خدا کے بیدا کے ایک کے کریا درکوری گے۔ وہ ان امکانات کو کر باد کریں گے۔ وہ ان امکانات کو اقد بنانے واقعہ بنانے والے دیانے والے اس کے دو ان امکانات کو

#### ایک نقابل

رسول الشسل الشعلية وسلم كن مان مين جواسلامي انقلاب آياس مين تاريخي روايات كم مطابق كل 1018 آدى بلاك ہوئے۔اس انقلاب كا يحميل 23سال ميں ہوئى۔ان 23 سالوں میں جوغز وات بیٹن آئے ان کی تعداد 81 مائی جاتی ہے۔ تاہم رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم صرف 27 غز وات میں شر یک تھے اور عملاً با قاعدہ جنگ صرف چند ہی غز وات میں چیش آئی۔ ان لڑائیوں میں مجموعی طور پر ہلاک ہونے والوں کی تعداداس طرح ہے:

مىلمان متقولىن 259 غىرمىلىم مقولىن 789 = 1018

صدر اول کا یہ انقلاب تاریخ کا عظیم ترین انقلاب تھا جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کوموڑ دیا۔ اتنے بڑے انقلاب میں مقولین کی بیدتعداداتی کم ہے کہ اس کوغیرخونی انتقاب (Bloodless Revolution) کہاجا سکتا ہے۔

ہمارے لکھنے اور بولنے والے اکثر پر جوش انداز میں اس انقلاب کا مقابلہ موجودہ زمانہ کے خوام سال کی انقلاب کا مقابلہ موجودہ خوام کی انقلاب سے کرتے ہیں۔ وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب صرف ایک ہزائر آ دمیوں کی جان لے کر کا میاب ہو گیا۔ جبکہ فرانس میں جمہوری انقلاب لانے کے لئے استخذ زیادہ آدمیوں کو قربان ہونا لانے کے لئے استخذ زیادہ آدمیوں کو قربان ہونا پڑا جن کی تعداد لاکھوں میں شار ہوتی ہے۔

یہاں نقائل ہم کو بہت پہند ہے کیونکداس میں ہماری پڑخر نفیات کو تسکییں مائی ہے۔ گر یہاں نقائل کی ایک اورصورت ہے جس پر سلمانوں نے بھی غورٹیس کیا۔اس کی وجیشا یہ بیہ ہے کہ بیدو مرانقائل تھیجت کا نقائل ہے اور تھیجت آ دمی کے لئے ہمیشہ بہت کر وی ہوتی ہے۔ بید دوسرا نقائل ہی ہے کہ آپ صدر اول کی اسمالی وعوت میں مرنے والے کا مقابلہ موجودہ زبانہ کی مسلم تحریکوں میں مرنے والوں سے کریں۔ با لفاظ دیگر، صدر اول کے انتظاب سے خود اپنی انقلا کی کوششوں کا مواز نہ کریں۔ سلمانوں نے موجودہ زبانہ میں دینی انتظاب کا نقائل غیر مسلموں کے لادینی انقلابات سے کرتے ہیں۔ای طرح آئیں چاہئے کہ وہ زبانہ رسالت کے انقلاب کوسا ہے رکھ کر خود اپنی اٹھائی ہوئی تحریکوں کو تو لیس اور ان کے

نتائج كاجائزهليں۔

اگر مسلمان بیر تقابل کریں تو وہ جمرت انگیز طور پر پائیں گے کہ انہوں نے تیغیمر کی تحریک کے مقابلہ میں دوسری انگیز طور پر پائیں گے کہ انہوں نے تیغیمر کی تحریک کے مقام پر کھڑا کر رکھا ہے، بین ای مقام پر خودان کی موجودہ زمانہ کی تحریک کا دیگی گھڑی ہوئی ہیں۔ الجزائر کے جہاد آزادی ہیں 25 لا گھ مسلمان مرے، ہندوستان کے جہاد آزادی ہیں 5 لا گھ علاء اور مسلمان شہید ہوئے، اسلامی پاکستان کو وجود میں لائے کے درمیان ایک کروڑ انسان کام آگئے ۔ ای طرح شام، عراق، ایران، مصر، فلسطین اور دوسرے علاقوں میں جولوگ اسلام کے نام پر جائیں دے رہے ہیں ان کی تعداد لا کھوں ہے تین نیادہ ہے۔ مزید مید کہ ان تمام قربانیوں کا صاصل کچھ بھی میں۔ مسلمان کی اسلام کی تحریک ہیں در سے انسان کی تعداد الکھوں ہے تھی نیادہ ہے۔ مزید مید کہ اور اس کے ابعد ایسا دور رس

موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکوں میں جموی طور پر دِس کروڑ آ دمی ہلاک اور ہر باد ہوگئے۔اس کے باوجودز مین کے اوپرکوئی ایک چھوٹا ساخط بھی نہیں جہاں اسلامی انقلاب حقیقی معنوں میں کامیاب اور نتیجہ خیز ظرآ تا ہو۔

پھر بات مرف اتن ہی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ تخت ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں ہمارے کوششوں کا بالکل النانتیجہ برآ مدہوا ہے۔ ہمارے تن میں بائیل کے وہ الفاظ پیرے ہوئے ہیں جو یہود کے بارے میں کیے گئے تتھے۔

''اورتمبارا نتج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے ڈمن اس کی فصل کھا نمیں گے، اور جن کوتم سے عداوت ہے دہی تم پر بحکرانی کریں گے،اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تمہاری زیٹن سے بچھے پیدانہ ہوگا،اورمیدان کے درخت پھلنے ہی کے ٹییں ''(احبار، باب26)

جماری جدید تاریخ ان الفاظ کے عین مصداق ثابت ہورہی ہے۔ ہم نے خلافت اسلامی اور اتحاد عالمی کی دعواں دھارتر کیس چلائیں اور اس کی راہ میں ان گئت قربانیاں دیں۔ گر جب بیتیجہ لکا اتو ساری مسلم دنیا بہت ی قومی حکومتوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ہم نے
آزادی وطن کے لئے جہاد کیا گر جب وطن آزاد ہوا تو عملاً وہ دوسرے فرقوں کے تبصہ میں چلا
گیا۔ ہم نے اسلامی پاکستان و جود میں لانے کے لئے قربانیاں دیں گر جب اسلامی پاکستان
بنا تو وہاں غیر اسلامی لیڈروں کی حکومت قائم تھی۔ ہم نے مصر میں اسلامی افتدار قائم کرنے
کے لئے عظیم الشان تحریک اٹھائی گر جب مصر کی قسمت کا فیصلہ ہوا تو وہ اسلام پہندوں کے
بجائے فوجی حوصلہ مندوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ تقریباً شکف صدی نے فلسطین کی یمبودی
بجائے فوجی حوصلہ مندوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ تقریباً شکف صدی نے فلسطین کی یمبودی
برا ہے کو جمل عرف میں ہوا ہے کہ یمبودی ریاست کی قوت اور وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جا
رہا ہے۔ اس سلسلہ میں آخری دردناک خبر جو بہت جلد مسلمانوں کو سنی ہوگی وہ یہ کہ ایران
میں نا قابل بیان قربانیوں کے بعد اسلامی افقد ارالایا گیا گر یہ اسلامی افتدار بہت جلد کھی۔
میں نا قابل بیان قربانیوں کے بعد اسلامی افتدار لایا گیا گر یہ اسلامی افتدار بہت جلد کھی۔

سیموجوده زماند کی پھر ہے بھی نیاده علین شیقتیں ہیں کوئی فخض بیکرسکتا ہے کہ اپنے ذائن میں خوش خیالیوں کی ایک دنیا بناکر اس میں حیتارہ ہے گرآئندہ آنے والامورخ یقینا جاری خوش خیالیوں کی تقعد این نہیں کرے گا۔ وہ یہ لکھنے پر ججور ہوگا کہ فرانس اورروں کے انتقال میں مرنے والوں کے حصہ میں چھر بھی یہ فائدہ آیا کہ انہوں نے عالمی فکر کا دھارا موثر یا۔ اس کے بعد ویا امین شہر شہرائی اور مرماید دارانہ طریق معیشت کو فکری غلبہ حاصل ہوگیا۔ مگر اسلام کے نام پر برادہ ہونے والے اگر چے تعداد میں ان سے بھی زیادہ تھے مگر وہ عالمی فکر پر کی جسم کا اثر نہ پر برادہ ہونے والے اگر چے تعداد میں ان سے بھی زیادہ تھے مگر وہ عالمی فکر پر کی جسم کا اثر نہ دارا سکے۔

صدراول کااسلامی انقلاب بتا تا ہے کہا گرایک ہزار آ دمی بھی بیٹیوت دے دیں کہ وہ خدا کے دین کی خاطر قربانی کی حد تک جانے کے لئے تیار بین تو خداان کی قربانی کو قبول کر کے اسلام کوز مین پر غالب کر دیتا ہے۔موجودہ زمانہ میں کروڑوں آدمیوں نے قربانی کا ثبوت دیا گرخدا کی لفرت ان کا ساتھ دینے کے لئے آسان سے نہیں اتری۔وہ اس کے با وجود مغلوب ہی ہنے رہے۔اس سے بیٹا بتہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں ہماری بیرتمام قربانیاں حقیقۂ اس صراطِ متقیم کے مطابق نتھیں جس کی بیروی پر خدانے لفرعزیز اور فتح مین کا وعدہ فرمایا ہے۔(الفتح)

کوئی کسان اگر کے کہ میں نے گیبول کے نئخ زیٹن میں ڈالے گر اس سے گیبول اگر کے بچاہے جوائے ہے۔ کیونکہ خدا کی اس دیا میں بوٹ کے نئے زیٹن میں ڈالے کہ خدا کی اس دیا میں بوٹ ممکن ہے، بیار ہوئے گار آگے۔ یہ نا ممکن ہے، بیکروڈ بار ناممکن ہے۔ ای طرح موجودہ زمانہ میں جاری قربانیاں اگر فی الواقع اس راہ پر ہوتی جس راہ پر رسول اور اسحاب رسول چلے اور اپنی جا نیس دیں تو ناممکن تھا کہ اس راہ پر ہوتی کی شخص کے باوجود اس کا کوئی شیت بتیجہ نہ نگلے۔ واقعات کا پہ کھلا ہوا فیصلہ ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی فوٹ آ دئی نئی کے گئید میں رہنا چاہے تو رہے۔ بہت جلد قیامت اس کے گئید کوئی اس کے لئے جود کی خوش فوٹ نجیوں اس کے لئے جود کی خوش فوٹ نجیوں کے گئید کی رہاں اس کے لئے جود کی خوش فہیوں کے گئیڈرکے موااور کی خوش کے گئید کیں۔

### نفرت خداوندي

قرآن میں ارشادہوا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اگرتم خدا کی مدر کرو گئو خدا تہاری مدد کرے گا۔ اور تہارے قدمول کو جمادے گا ﴿ يَآلَيُّهَا الَّذِيثَى اَ اَمْدُوَّا إِنْ تَتَصْرُّوا اللهٔ يَنْصُرُّ كُفْهِ وَيُقَيِّمَتُ اَقْدَامَكُفْهُ ۞ (هجمه : 7) يہاں خدا کی نفرت کرنے ہم اونفدا کی اسکیم کے ساتھ موافقت ہے، یعنی واقعات کوظپورش لانے کے لئے خدا کا جونششہ ہوراس کے لئے اس نے جوموافق حالات فراہم کئے ہیں ان کے ساتھ اپنی کوششوں کو جوڑ دینا، جولوگ اس طرح خدا کی نفرت کریں ان کو جماؤ حاصل ہوتا ہے اور بالآخروہ کامیاب رہتے ہیں۔خدا کی اس دنیا میں خدائی منصوبہ سے مطابقت کر کے ہی کوئی منتجہ حاصل کیا جاسکتا ہے ند کہ بلطورخودآ زادانیگس کر کے۔

انہیں دنوں پادری صاحب کا ایک دوست ان سے ملنے کے لئے آیا۔ دوست نے دیکھا کہ پادری صاحب نے گھر کے سامنے بے چینی کے ساتھ کہاں رہے ہیں۔ اس نے کہا، آج میں آپ گوغیر معمولی طور پر پریشان دیکھ رہا ہوں، آخر کیا بات ہے۔ پادری صاحب نے جواب دیا۔ میں جلدی میں ہوں گر خدا جلدی نہیں چاہتا:

" I am in hurry, but God doesn't"

اس کے بعد پاوری صاحب نے درخت کے ذکورہ قصہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ خدا کا ہوتا ہے اور ایک حصہ انسان کا۔اس کی مثال ایس ہے جیسے دونداند دار پیمیوں (Cog Wheels) کے ملئے ہے مشین کا چلنا۔ایک پہینے خدا کا ہے، دو سرا پہیانسان کا۔انسان جب خدا کے پہید کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کا میاب رہتا ہے۔اس کے برمکس اگر وہ خدا کے پہیئے کی رفتار کا لحاظ کے بغیر چلنا چاہتے تو وہ لوٹ جائے گا کیونکہ خدا کا پہید مخبوط ہے اور انسان کا پہیلے مردر۔

خدانے کروڑوں سال کے عمل سے زمین کےاویرزر خیزمٹی کی تہ بچھائی جس کےاویر کوئی درخت اگے ۔سورج کے ذریعہ اوپر سے ضروری حرارت بھیجی ۔ آفاقی اہتمام کے تحت یانی مہیا فرمایا۔موسموں کی تبدیلی کے ذریعہ اس کی پرورش کا انتظام کیا۔کھرب ہا کھرب کی تعداد میں بیکٹیر یا پیدا کئے جودرخت کی جڑوں کونائٹروجن کی غذافرا ہم کریں۔ بہتمام انتظام گو یا خدا کا دندانه داریمهیه(Cog Wheel) ہے۔ابانسان کواس میں اپنادندانه داریمهیه ملانا ہے تا کہ مذکورہ مواقع اس کے لئے درخت کی صورت اختیار کرسکیں۔انسان کو بیکرنا ہے کہ وہ ایک نیج لے اور اس کوز مین میں دبا دے۔اگر وہ ایسا کرے تو گو یا اس نے خدا کے ہے میںا پنے بہے کوملا یا۔اس کے بعد فطرت کی مشین چانا شروع ہوجائے گی اوروقت پر اپنا نتیجہ دکھائے گی۔اس کے برعکس اگرانسان اپنامیہ نتی پتھریرڈال دے، یا نتی کے بجائے اس کے ہمشکل بلاسٹک کے دانے زمین میں بوئے ، یاوہ ایسا کرے کہ بیج بونے کے بجائے یورا درخت اکھاڑ کرلائے اوراس کواپنی زمین میں اچا نک کھڑا کرنا چاہےتو گویااس نے اپنا پہید خدا کے پہیے میں نہیں ملایا، اس نے اپنے آپ کوخدا کے منصوبے میں شامل نہیں کیا۔ ایسے آ دمی کے لئے اس دنیامیں ہرے بھرے درخت کامالک بننا مقد زنہیں۔

یکی معاملہ اسلامی انقلاب کا بھی ہے۔ وہ بھی خدا کے پیدا کر دہ مواقع کو بیجھے اور ان کو استعال کرنے سے طبور میں آتا ہے ، نہ کہ خود ساختہ میں کا چھیل کو دبچانے ہے۔ صدر اول میں جو انقلاب آیا وہ اس لئے آیا کہ خدا کے پہیے میں ملادیا۔

اس کے برعکس موجودہ زمانہ میں ہماری تمام قربانیاں اس لئے رائگاں چلی گئیں کہ ہم نے خدائی مضویہ کے ساتھ موافقت نہیں کی بلکہ خود ساختہ راہوں میں غیر متعلق قسم کی ہنگامہ آرائیاں کرتے رہے۔

### دین توحیداور دین شرک

قرآن کے اشارات (البقرہ: 213) ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آ دم کے بعد جب

انسان زمین پرآباد ہواتو سبکا دین تو حید تھا۔ یہ صورت چند سوسال تک جاری رہی۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر مظاہر پرتی کا آغاز ہواجس کا دوسرا نام شرک ہے۔ دکھائی نہ دینے والے خدا کو اپنا مرکز تو جہ بنا نیاں کے لئے مشکل تھا، چنانچہ اس نے عقید ہ تحدا کو اپنا مرکز تو جہ بنالیا۔ بچی وہ دور ہے جہ کہ سوری ، ہونے یہ کیا کہ دکھائی وینے والی چیزول کو اپنا مرکز توجہ بنالیا۔ بچی وہ دور ہے جہ کہ سوری ، پائد ورستارول کی پرستش شروع ہوئی۔ پہاڑوں اور سمندروں کو دیوتا بچھ لیا گیا۔ حتی کہ انسانوں میں ہے جس کے پاس عظمت واقتہ ارتظر آیا اس کو بھی خدا کا شریک فرش کر لیا گیا۔ اس طرح تقریباً ایک ہزا کی بائد حدا کا شریک فراک ترکیباً کیا۔ اور انسانی ذہن پردین شرک غالب آگیا۔

ابتدائی دین توحید میں اس بگاڑ کے بعد خدانے اپنے پیٹیم سیجیج شروع کئے۔ مگران پیٹیم روبارہ دین توحید فوغالب اور مربعی اس بیٹیم روبارہ دین توحید فوغالب اور مربعی میں مربلند کرتے۔ انسانی نسل اس زمانہ میں جن متعامات پر بیٹیلی تھی، ہر متعام پر خداکے پیٹیم روبارہ دین توحید کی تعداد تقریباً لگا تارائے رہے (المومنون: 44) ایک حدیث کے مطابق اس پیٹیم روبا کی تعداد تقریباً وی تعداد تقریباً دین محمد کا میں میں میں میں میں میں اس کے بالے اس کے بالے کوئی باز ہوتا کہ بیٹیم ہوتا ہے۔ اس کے پاس کوئی باز ہوتا ہے۔ جس کی وجہ ہے۔ اس کے پاس کوئی باز ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہوتا ہے:

جرس کی وجہ ہے وہ تی ہے بیٹیاز ہوجاتا ہے۔ یہ کیا ہے۔ اس کے پاس کوئی باز ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے:

فلها جاء تهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوابه يستهزؤن (البومن: 83)

جب ان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کرآئے تو وہ اس علم پر مگن رہے جو ان کے پاس تھا وران کھیر لیا اس چیز نے جس کا دو خداق اڑائے تھے۔ یہاں'' علم' سے مراد وہ گڑا ہوا نہ ہب ہے جو زماند گزرنے کے بعدان قوموں کے نزدیک مقدس بن گیا تھا۔ اس قسم کا آبائی ند ہب ہمیشدایک قائم شدہ فد ہب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مانے ہوئے بزرگوں کے نام وابستہ ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بڑے بڑے ادارے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد پران کا پوراقو کی ڈھانچ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو لمی روایات کے نتیجہ میں عظمت کا سب سے اونچا مقام مل چکا ہوتا ہے۔

ان قوموں کے پاس ایک طرف ان کا پیمسلمہ مذہب تھا جوشرک کی بنیادیر قائم تھا۔ دوسری طرف پنجیبرایک ایسی توحید کی آواز بلند کرتا جووقت کے ماحول میں اجنبی ہوتی تھی۔ اس کا داعی حق ہوناایک ایسے دعوے کی حیثیت رکھتا تھا جس کی پشت پر ابھی تاریخ کی تصدیقات جمع نہیں ہوئی ہیں۔اس کے پاس اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے لفظی دلیل کے سوااور کوئی چیز نہیں ہوتی ۔اس تقابل میں انہیں وقت کا پنجیم واضح طور پر حقیر نظر آتا اوران کا اپنا آبائی مذہب واضح طورر پرعظیم ۔حضرت سے بے گھر تھے اور درخت کے نیچے سوتے تھے۔ دوسری طرف یہودیوں کا مذہبی سر دار ہیکل کی عظیم تمارت میں جلوہ افروز تھا۔ پھر ہیکل كصدرتشين كےمقابله ميں درخت كے نيچ سونے والالوگوں كوزيادہ برسرحق كسے نظرة تا۔ یمی وجہ ہے کہ بیقومیں اپنے معاصر پیغیبرول کواستہزار کا موضوع بناتی رہیں۔اس استہزاء پر جو چیز انہیں آ مادہ کرتی وہ ان کا بیدا حساس تھا کہ ہم تومسلّمہ ا کابر کا دامن تھاہے ہوئے ہیں ، پھران کے مقابلہ میں اس معمولی آ دمی کی کیا حیثیت ۔اکابر کی اس فہرست میں اگر جہ قدیم انبیاءتک ہوتے تھے۔مگران انبیاء کی حیثیت عملاً ان کے یہاں ایک قتم کے قومی ہیرو کی تھی نه که فی الواقع داعیٔ حق کی۔

### اعلاكلمة الثد

آپؑ نے دیکھا ہوگا کہ شرکوں کے چورا ہے پر کھمبالگا ہوتا ہے جس میں ہری اور لال روشنیاں ہوتی ہیں۔جس رخ پر ہری روشن ہواد عرسوار یوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اورجس رخ پرلال ردشخی ہور ہی ہواس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ ادھرسواریاں نہ جا کیں۔اگر کوئی سواری اس نشان دہی کی خلاف ورزی کرتے تو وہ ٹریفک قوانین کے مطابق قابل سزا قراریاتی ہے۔

دائی مق کی حیثیت اصلاً ای شم کے رہنما کھیا کی ہے۔ وہ خدا کی طرف سے مقرر کیا جا تلہ کرزندگی کے راستوں پر کھڑا ہو کرلوگوں کو بتائے کہ وہ کدھر جا تیں اور کدھر نہ جا تیں۔

کون ساراستہ جنت کی طرف جا رہا ہو کر کو تائے کہ کے دائے کی طرف ۔ (و کذلك جعلنا کھ امة وسطاً لتكو نو اشھ لماء علی الناس و يكون الرسول عليكھ شھيلا)

اجترائی دور توحير کے بعر غليہ شرک کے زمانے ہیں خدا کی طرف سے جورسول آئے وہ ای خاص متصد کے لئے آئے۔ ان کوخدانے حقیقت کا شیخ علم دے کر کھڑا کیا کہ وہ قوموں کی رہنمائی کریں اور ان کو بیہ بتا تیں کہ دنیا کی زندگی ہیں ان کے لئے شیخ کیا ہے اور خلط کیا۔ ہر رہنمائی کریں اور ان کو پور کی طرح انجام دیا۔ انہوں نے ان کی قابل فہم زبان میں درائل کی پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ دیا کہ بیام بی تی گھڑا جس نے رسول کو نہ مانا وہ سرکش اور باغی قرار دے کر جہنم میں ڈال دیا گیا۔

تاہم اللہ تعالی کوئل کے اعلان کے ساتھ یہ بھی مطلوب تھا کہ دوبارہ من کا اظہار ہو۔ فل کا اعلان تو یہ ہے کہ لوگوں کوئل کے بارے بیں پوری طرح بتادیا جائے نے فیر خواہی اور حکمت کے تمام اقاضوں کو لئو قلہ رکھتے ہوئے بات کو اس طرح کھول دیا جائے کہ سننے والوں کے لئے یہ کہنے کی گنجائش ندر ہے کہ ہم اس سے بے فہر تھے۔ ہم بیرجانتے ہی ندیتھے کہ زندگی میں کیا صفحے ہے اور کیا فاط۔ ای کا نام اتمام حجمت ہے۔

اظہاراس ہےآگے کی چیز ہے۔اظہار کا مطلب بیہے کہ دین فکر دنیا کا غالب فکر بن

جائے۔ اس کے مقابلہ میں دومرے افکار پست اور مغلوب ہو کررہ جائیں۔ اس کو دومرے لفظوں میں اعلاء کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ اظہار دین یا اعلاء کلمۃ اللہ ہم را داصلاً حدود وقو انین کا لفظوں میں اعلاء کلمۃ اللہ جیسا غلبہ موجودہ زمانہ نفاذ نہیں ہے بلہ اس سے مراد فکری غلبہ ہے۔ یعنی اس قتم کا غلبہ جیسا غلبہ موجودہ زمانہ میں جدید علام کو قدیم روایتی علوم پر حاصل ہوا ہے۔ شاتی سرمایید داری پر موشکر محافظ کری غلبہ جدید شہنشا ہیت پر جمہوریت کا فکری غلبہ اور قیاسی فلند پر تجرباتی سائنس کا فکری غلبہ جدید مائنسی دنیا میں بعض علوم نے غالب علم کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ اور بعض دوسرے علوم نے ان کے مقابلہ میں اپنی برتری کھودی ہے۔ اس قسم کا غلبہ دیں تین کا بھی دیں باطل کے اور مطلوب ہے۔

خدا قادر مطاق ہے۔ اس کے لئے بہت آسان تھا کدوہ تن کو دو سری باتوں پر فاکن و ہر
ترکرد ہے جس طرح اس نے سورج کی روشی کو دوسری بنا مون کی دوشیوں پر فاکن کر رکھا ہے
گرمو چودہ دنیا استحان کی دنیا ہے۔ یہاں خدا اپنے مطلوب وا قعات کو اسباب کے روپ
میں ظاہر کرتا ہے نہ کہ چجزات کے روپ میں۔ چنا نجے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اسباب کے
دائرہ میں اس مقصد کے لئے تمام ضروری حالات پیدا کئے جا تیں اور اس کے بعد ایک ایسا
دائرہ میں اس مقصد کے لئے تمام ضروری حالات پیدا کئے جا تیں اور اس کے بعد ایک ایسا
پیغیر بھجا جائے جس کو خصوص طور پر غلبہ کی نسبت دی گئی ہو۔ وہ اپنے آپ گو خدا کے منصوبہ
میں شائل کر کے نہ صرف حق کا اعلان کرے بلد حق کا اظہار بھی کردے تا کہ خدا کے بندول
پر خدا کی نعمت کا تمام جو اور ان پر ان ہر کتوں کے درواز ہے کھلیں جوان کی نا وائی ہے ان
کے در پر بند پڑے ہوئے تیں۔ بہی وہات ہے جو تر آن کی ان آتیوں میں کہی گئی ہے:

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفَوَا هِهِمْ وَاللهُ مُتِمَّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِوَ الْكُفِرُوْنَ۞ هُوَالَّذِيَّ اَزَسَلَ رَسُولَهُ بِالْهَلْى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ \* وَلَوْ كَرِهَ الْمُشَّرِكُونَ۞ُ (الصف: 9-8)

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کواپنی چھونکوں سے بچھادیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے

رہے گا خواہ وہ مشکر ول کو کتنائ نا گوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین خق کے ساتھ بیجیا تا کہ اس کو تمام دین پر غالب کر دے خواہ وہ شرکول کو کتنائ نا گوار ہو۔ **ایک ٹی قوم بریا کرنا** 

رسول الشعلی الشعلی و ملم نے فرما یا کہ ا دا حقوقا ابر اہید (شیں ابراتیم کی دعا ہوں)
حضرت ابرا نیم نے کہ کی تعیبر کو وقت بید عالی تھی کہ اے خدا تو میر سے لڑے اسلیم لی اولا د
میں ایک نی پیدا کر (البقر و 129) تا ہم حضرت ابراتیم کی دعا اور سول الشعلی الشعلی و ملم کی
پیدائش کے درمیان تقریباً و حالی بزار سال کا فاصلہ ہے نور کرنے کی بات ہے کہ حضرت
زکر یائے نا پٹن اولا و میں ایک پیغیر پیدا کے جانے کی دعا کی تو ایک سال کے اندر تی آپ کے
پیرائش کے درمیان قریباً کے جانے کی دعا کی تو ایک سال کے اندر تی آپ کے
پیرائس حضرت کی پیدا ہوگئے (آل عمران: 39) اور حضرت ابراتیم نے ای شم کی دعا فرمائی تو
اس کی علی تحویت میں و حالی بزار سال لگ کے ۔ اس فرق کی وجہ کیا تھی۔

ال فرق کی وجہ یقی کد حضرت کی کوایک وقتی کردارادا کرنا تھا۔ آپ اس لئے بھیجے گئے کہ میں جو کھولیس اور بالآخران کے باتھوں قبل ہوکر بیٹا بت کریں کہ میں دواب اتنا بگر کے بین بحرم کو کو کس و اور بیٹا بت کریں کہ میں دواب اتنا بگر کے بین کہ انہیں محزول کردیا جائے۔ اور ان کی جگہ دوسری قوم کو کتاب اللی کا حال بنایا جائے۔ اس کے مقابلہ میں پینچبر اسلام کے ذمہ بیکام تھا کہ وہ شرک کو مغلوب کر کے توحید کو خالف بنگر کی حیثیت دے دیں۔ اس کام کو اسباب کے ڈھانچ میں انجام دینے کے لئے ایک نئی صافح تو ما در موافق حالات در کارتھے۔ بی وہ قوم اور میں وہ حالات ہیں جن کو وجود میں لائے کے لئے دھائی بڑارسال لگ گئے۔

ان منصوبہ کے تحت حضرت ابرا تیم گوتھ ہوا کہ وہ عراق کے متدن علاقہ نے نگلیں اور تجاز کے خشک اور غیر آباد مقام پر اپنی بیوی ہا جمہ اور اپنے میٹے اسا عمل کو الکر بسادیں (ابرا تیم : 37) بید مقام اس وقت وادی غیر ذی زرع ہونے کی وجہ سے دنیا سے الگ تھلگ تھا۔ یہاں تمرنی آلائٹوں سے دوررہ کر خالص فطرت کی آخوش میں ایک ایک توم کی تعیر کی جا کتی تھی جس کا ندرخداکی پیداکی بوئی فطری صلاحیتی مخفوظ بول - (ربغا و اجعلفا مسلمین لك و من فد یتنا اهمة مسلمة لك، البقر و : 128) تجولیت دعاش فرهائی بزار ساله تا نیر کا واضح مطلب بیتا که خصوص باحول بیر توالدو تناسل کے در بعدوہ جاندار قوم دجود بیس آئے جو خدا کے درین کی سچی حال بن سکے ۔ جو پورے معنوں بیس ایک جان دار قوم جوادران تمام مصنوی کمیوں سے پاک ہوجن کی وجہ ہے دوراول بی خدا کے دین کے اظہار کے لئے کا رآمد آدی نینل سکے ۔ جب منصوبہ کے مطابق کمل الله تیار ہوگیا اس وقت بنو ہاشم کے بیال آمند بنت وہب کے پید سے وہ پیغیر فلہ پیدا کردیا گیا جس کی وعا حضرت ابراہم کی زبان پرجاری میں تو گھی ہے۔

حضرت ابراہیمؓ نے خدا کے حکم ہے ہاجرۂ اوراتعلیل کوموجودہ مکہ کے مقام پرلا کر بسادیا جہاں اس وقت سوکھی زمین اور خشک پتھروں کے سوااور کچھ نہ تھا۔ جب مشک کا بانی ختم ہو گیا اوراساعیل پیاس کی شدت سے ہاتھ یاؤں مارنے گلے تو خشک بیابان میں زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ بداس بات کی علامت تھی کہ خدانے اگر جہتم کو بڑے سخت محاذیر کھڑا کیا ہے مگروہ ایسا نہیں کرے گا کہتم کو بےسہارا حچیوڑ دے ہمہارامعاملہ خدا کا معاملہ ہےاورخدا ہر نازک موڑیر تمہاری مدد کے لئے موجود رہے گا۔اساعیل جب نو جوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کوذ ہے کررہے ہیں۔اس خواب کوانہوں نے حکم خدا وندی سمجھا اور مٹے کوذن کرنے کے لئے تیار ہو گئے مگر میں اس وقت جب کدان کی چھری اساعیل کے گلے پر پہنچ چکی تھی خدانے آ واز دے کرانہیں روک دیااوراس کے بدلے انہیں ایک مینڈ ھادیا جس کو وہ خدا کے نام پرذنج کریں۔ بیاں بات کا مظاہرہ تھا کہتم سے اگر چہ ہم نے بہت بڑی قربانی ما نگل ہے مگر پیصرف جذبہ کا امتحان ہے۔قربانی پیش تو کرنا ہوگا مگر ابھی قربان ہونے کی نوبت نہیں آئے گی کہ خداتہ ہیں بچالے گا۔ کیونکہ اصل مقصدتم کوایک بڑے کام کے لئے استعال کرنا ہےنہ کہ خواہ مخواہ ہلاک کر دینا۔ حضرت اساعیل بڑے ہوئے تو انہوں نے قبیلہ جرہم کی ایک لڑی سے شادی کرلی جو زمزم نکلنے کے بعد آ کرمکہ میں آباد ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم جواس وقت شام میں تھے، ایک روز گھوڑے پرسوار ہوکرآئے اس وقت گھریراساعیل کہاں گے ہیں۔ بیوی موجود تھیں جوایئے خسرکو پیچانتی نتھیں،حضرت ابراہیمؓ نے یو چھا کہ اساعیل نہ تھے،صرف ان کی بیوی نے کہا کہ شکار کرنے کے لئے۔ پھر یو چھا کہتم لوگوں کی گزرکیسی ہوتی ہے۔ بیوی نے معاشی تنگی اور گھر کی ویرانی کی شکایت کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم واپس چلے گئے اور خاتون سے کہا کہ جب اساعیل آئیں تو ان سے میراسلام کہنا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو (غیبر عتبية بأبك )حضرت اساعيلٌ نے واپسي كے بعد جب يورا وا قعدسنا توانہوں نے سمجھ ليا كه بيد میرے باپ تھے جو ہمارا حال دیکھنے آئے تھے اور''چوکھٹ بدل دو'' کامطلب استعارے کی زبان میں بیہے کہ اس بیوی کوچھوڑ کردوسری بیوی کرو، کیونکہ وہ اس نسل کو پیدا کرنے کے لئے موزول نہیں جس کامنصوبہ خدانے بنایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بیوی کوطلاق دے دی اور دوسری عورت سے شادی کرلی۔اس کے کچھ دن بعد حضرت ابراہیمٌ دوبارہ گھوڑے برسوار ہوکر آئے، اب بھی اساعیل گھریرموجود نہ ملے ۔حضرت ابراہیم نے دوسری بیوی ہے بھی وہی سوال کیا جوانہوں نے پہلی بیوی سے کیا تھا۔اس بیوی نے اساعیلؑ کی تعریف کی اور کہا کہ جو کچھ ہے بہت اچھاہے،سب خدا کاشکرہے،ال کے بعد حفزت ابراہیم میر کہد کرواپس چلے گئے کہ اساعیل آئیں توان کومیراسلام کہنااور یہ پیغام پہنچادینا کہ چوکھٹ کوقائم رکھو(مشدت عتبہ ق بابك) لینی تمهاری یہ بیوی پیش نظر منصوبہ کے لئے بالکل ٹھیک ہے،اس کےساتھا پناتعلق باقی رکھو( تفسیرا بن کثیر )

اس طرح عرب کے الگ تھلک علاقے میں اساعیل کے ابتدائی خاندان سے ایک نئ نسل بنناشروع ہوئی جس نے بالآخراں جاندارقوم ( بنواساعیل ) کی صورت اختیار کی جو نمی آخر الزمال کا گھوارہ بن سکے اور تاریخ کی اس عظیم ترین ذمہدار کی کوسنجیا لے جو غدا اس کے سپرد کرنا

عاہتا تھا۔

بیقوم چوعرب مے محواوں اور چنیل بیابانوں میں تیار ہوئی، اس کی خصوصیات کو ایک لفظ میں المرورۃ کہا جاسکتا ہے۔ المرورۃ کے فظی متنی ہیں مردا گی۔ بیع کر بیوں کے بیہاں کی کے جو ہر انسانیت کو بتانے کے لئے سب سے اونچالفظ محجما جا تاضا۔ قدیم عربی شاع کہتا ہے:

اذا المهر ء اعیته المهر ورقاناً فیطلبها کهلاعلیه شدید (آدی اگر اتحق جوانی میں مروائی کامقام حاصل کرنے سے عاجز رہ جائے تو بڑھا پے میں اس کو حاصل کرنا بہت شکل ہے)

پروفیسرفلپ ہٹی نے عرب تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عرب کے بیابانوں میںصدیوں کے تل ہے جوقوم تیار ہوئی وہ دنیا کی ایک زالی قوم تھی جومندرجہ ذیل اخلاقی صفات میں کمال درجہ رکھتی تھی:

Courage, endurance in time of trouble (sabr) observance of the rights and obligations of neighbourliness (jiwar) manliness (muruah) generosity and hospitality regard for women and fulfilment of solemn promises.

ہمت،مشکل کے وقت برداشت، پڑوئی کے حقق ق اور ذمہدار ایوں کی ادائیگی ، مردانگی ، فیاضی اور مہمان نوازی ، مورتوں کی عزت اور وعدہ کر لینے کے بعد اسے پورا کرنا۔

#### خيرامت

اس طرح دُهائى بزار سالةً ملى خذر ليدا يك الدى قوم أكالى تى جوائيد انسانى اوصاف كامترات منام قومول بن سب يبترقص (كنته خيد امة اخر جت للناس، آل عمران (110) حضرت عبد الله بن عاس في نخيرامت مها برين كامروه مرادليا به (هد الذين ها جروا مع رسول الله صلى الله عليه وسله من مكة الى المدينة، تفسير ابن كثير) مها برين دراصل الاكروه كي علامت تقد با عتبار حقيقت الله حدود لوداع براوه مرادع حس كواصحاب رسول كها جاتا ب

پنچمبروں کو ہرز مانہ میں ایک ہی سب سے بڑی رکاوٹ پیش آئی ہے۔ان کی مخاطب قوموں کے پاس جوآبائی دین ہوتا تھااس کےساتھ مادی رفقیں اور درد دیوار کی عظمتیں شامل ہوتی تھیں۔ دوسری طرف وقت کا پیغیمردلیل مجر دکی سطح پر کھٹرا ہوتا تھا۔ عرب میں جوقوم تیار ہوئی اس کے اندر بیانو کھی صفت تھی کہ وہ حق کو دلیل مجر دکی سطح پریاسکے۔وہ اپنے آپ کو ایک ایسے حق کے حوالے کرد ہے جس نے ابھی ظواہر کاروپ اختیار نہیں کیا ہے۔ کھلے آسان اوروسیع صحرا وُل کے درمیان جوتوم تیار ہوئی وہ حیرت انگیز طور پراینے اندر پیصلاحت رکھتی تھی کہ حقیقت کواس کے بے آمیز روپ میں دیکھ سکے، وہ ایک ایسے قل کے لئے اپناسب کچھ سونپ دے جس سے بظاہر دنیا میں کچھ ملنے والانہیں ۔اصحاب رسول کی اس خصوصیت کو حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ نِي تين لفظول مين اس طرح ادا کيا ہے: وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔وہ سب سے زیادہ نیک دل ،سب سے زیادہ گہراعلم رکھنے والے اور سب سے کم تکلف والے تھے۔اللہ نے ان کواینے نبی کی صحبت اور دین کے قیام کے لئے <sup>إ</sup> إن النافي المناه النافي المناه الرها المناه المناه المناع الله المناه المن اختيار همرالله لصحبة نبيه ولاقامة دينه)

دورشرک میں انسان سے سب سے اہم صفت جو کھوئی گئی تھی ، وہ تھی سے حقیقت کو کھوئی گئی تھی ، وہ تھی سے حقیقت کو کھوسات اور مظاہر کی سطح پر دیکھتا تھا، وہ حقیقت کو محسوسات اور مظاہر کی سطح پر دیکھتا تھا، وہ حقیقت کو مجروع کی اصلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ یکی اصل رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے چکھتا نیانہ تھی بار کا خلاق اڑا بیا جا تار ہا۔

وہ خدا کے منکر نہ سے مگرانہوں نے خدا کو محسوسات کے پیکر میں ڈھال لیا تھا۔ وہ غیب میں چھیے ہوئے خدا کو بچوٹیس پاتے سے۔اس گئے انہوں نے نظر آنے والی چیز وں کوخدائی کا پیکر فرض کر کے ان کوا پنا مرکز توجہ بنالیا تھا، خواہ میہا دی بڑائیاں ہوں یا انسانی بڑائیاں۔ ان کی بھی کمز وری پیغیری چیغبری پر یقین کرنے میں مالغ تھی۔ ہم پیغیبر جب آتا ہے توا پ ز مانہ کےلوگوں کے لئے وہ محض ایک انسان ہوتا ہے۔ابھی اس کے نام کے ساتھ وہ تاریخی بڑائیاں شامل ٹیمیں ہوتیں جو بعد کے دور میں اس کے ساتھ شامل ہوجاتی ہے۔

حضرت ابراتیم نے اپنی دعاش فرمایا تھا: اے میرے دب، اس شہر ( مکہ ) کو آمن اوالا شہر بنادے اور مجھ کو اور میری اولا د کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتول کو پوجیں۔ اے میرے رب، ان بتوں کے بہت سے لوگوں کو گمرا آم کر دیا۔ پس نے میر اکہا نہ مانا تو بخشے والا مہر بان ہے۔ اے میرے دب، میں نے اپنی اولا د کو ایک ایک میرے دب، میں نے اپنی اولا د کو ایک ایک میران میں بارا ہے جہاں کھی نہیں ، تیرے محترم گھر کے پاس ، اے تمارے ربتا کہ دو نماز قائم کریں (ابراتیم: 35:37)

حضرت ابراتیم کے زبانہ میں شرک کا طبہ اپنے عروق پر پینچ چکا تھا۔ عالی شان بت خانے ہرطرف قائم تنے۔ انسان کے لئے بظاہر ناممکن ہوگیا تھا کہ دواس ہے ہٹ کرسوچ سے۔ اس وقت اللہ کے تھم سے حضرت ابرائیم نے ایک چٹیل زمین میں ایک ٹی نسل پیدا کرنے کامضوبہ بنایا۔ بیا یک مخفوظ علاقہ میں ایسے افراد تیار کرنے کامضوبہ تھا جوظوا ہرسے او پراٹھ کر تھا کی کارستار بن سکے۔ چٹانچہ ای انسانی مادو سے ووقوم نی جس کے متعلق قرآن میں یا لفاظ آئے ہیں:

وَلٰكِنَّ اللهَّ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهْ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَوَّوَالَيْكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولِئِكَهُمُ الرَّشِلُوْنَ۞ْ (الحجرات: 7)

مگر اللہ نے ایمان کوتہ ہارے لئے محبوب بنادیا اور اس کوتہ ہارے دلوں میں مزین کر دیا اورتہ ہارے لئے کفراور فسق اور نافر مائی کوقابل نفرت بنادیا۔ یہی لوگ راہ راست والے ہیں ۔

اں آیت کو ہم اس وقت بچھ سکتے ہیں جب کہ اس کوڈیڑھ ہزار سال پہلے کے حالات میں رکھ کر دیکھیں جب کہ اصحاب رسول کے ایمان کا واقعہ بیٹن آیا۔ نہوں نے دکھائی دینے والے خداوک کے جوم میں دکھائی ندوینے والے خدا کو پایا اور اس کو اپناسب کچھ بنالیا۔
عظمت کے مناروں کے درمیان انہوں نے عظمتوں سے خالی پیغیمر کو پیچانا اور اپنے آپ گو
اس کے حوالے کردیا۔ ایک دین خریب (امبنی دین) اپنی ساری بے سروسامانی کے باوجود
ان کی نظر میں اتنا محبوب ہوگیا کہ اس کی خاطر کوئی بھی قربائی کرنا ان کے لئے مشکل شدریا۔
خاصہ بیکہ انہوں نے ایک ایک بچائی کود کچھ لیا جو ابھی مجر دروپ میں تھی۔ جس کی پشت پر
تاریخ کی تقدر بیات ایجی جع نہیں ہوئی تھیں۔ جوابھی قو می شوکان نیس بنا تھا۔ جس میں اپنا
ساریخ کی تقدر بیات انجی جع نہیں ہوئی تھیں۔ جوابھی قو می شوکان نیس بنا تھا۔ جس میں اپنا
سب پچھدرے دینا تھا۔ گردنیا میں اس کے بدلے پچھیجی یانا نہ تھا۔

اس معاملہ کی ایک نمائندہ مثال وہ ہے جو ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت پیش آئی ۔عین اس زمانہ میں جب کہ مکہ میں اسلام کے حالات بے حد تنگ ہو چکے تھے، مدینه میں کچھ مسلمانوں کی تبلیغ سے اسلام تھیلنے لگا۔ کئی کہ ہر گھر میں داخل ہو گیا۔اس وقت مدینہ کے کچھلوگوں نے طے کیا کہوہ مکہ جا کررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے ہاتھ پرنصرت کی بیعت کریں اورآ پُگومکہ چھوڑ کرمدینہ آنے کی دعوت دیں۔حضرت جابر ؓ انصاری کہتے ہیں كه جب مدينه ك هر هر مين اسلام بيني كيا تو بم في مشوره كيا كه آخر كب تك بم الله کے رسول کو اس حال میں چھوڑے رکھیں کہ آپؓ مکہ کے پہاڑوں میں پریشان اور ڈرے سِم پرتر بين (ثمر ئمتروا جميعاً فقلناً حتى متى نترك رسول الله يطوف ويطرد في جبال مكة و يخاف) رسول الله كابيارومده كار مونا ظاهر بينوں كے لئے اس بات کا ثبوت تھا کہ آ گ اللہ کے رسول ہی نہیں۔اگر اللہ کے رسول ہوتے تو آ گ کی پیہ حالت کیوں ہوتی ۔ مگراہل مدینہ نے آ یے کے معاملہ کوحقیقت کی نظر سے دیکھا۔انہوں نے بیراز پالیا که آپ کامعامله ایک خدائی معامله ہے اور آپ کی مدد کرکے وہ خدا کی رحمتوں اور بر کتوں کے ستحق بن سکتے ہیں۔

بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع برمدینہ کے ستر سے بچھاویر نمائندوں نے مکہ آ کررسول اللہ

صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بہ بیعت کیسے نازک حالات میں ہوئی اس کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہاس وفد کے ایک رکن کعب "بن مالک انصاری کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے مکہ کے لئے اس طرح روانہ ہوئے کہ ہمارا قبیلہ جوحسب معمول زیارت کعبہ کے لئے جا ر ہاتھااس کے ساتھ خاموثی سے ج کے نام پرشریک ہوگئے۔ مکہ کے قریب قبیلہ والوں نے پڑاؤ ڈالا۔رات کے وقت ہم دوسروں کی طرح ان کے ساتھ سو گئے۔ یہاں تک کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو ہم رسول اللہ کی قرار داد کےمطابق اپنے بستر وں سے خاموثی كے ساتھ اٹھے، اور مقام موعود كى طرف اس طرح چلے جيسے چڑيا جھاڑيوں ميں آ ہستہ آ ہستہ چیتی ہوئی چلتی ہے(نتسلل تسلل القطامستخفین ،سیرۃ ابن ہشام ، جرء ثانی صفحہ 49) وه لهج بھی کیسا عجیب تھا جب کہ ایک دنیا پنجبر کور د کر چکی تھی ،اس وقت کچھ لوگ اس کو قبول کرنے کے لئے سبقت کررہے تھے، یہ وہ وقت تھا کہ پیغیبر سے ان کا وطن چھینا جا چکا تھا۔طاکف سے انہیں پھر مارکر بھادیا گیا تھا۔تمام قبائل نے آپ کو پناہ میں لینے سے اٹکار کردیا تھا۔ایسے نازک وقت میں مدینہ کےلوگوں نے آپ کی صداقت کوکو بیجیانا اور آپ کی یکار پرلبیک کہا۔اس وقت جب کدانصار مدینہ بیعت کے لئے بڑھے،ایک شخص نے اٹھ کر کہا، کیاتم جانتے ہو کہتم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو۔ بیا ہے اموال اور اپنی اولا دکو ہلاک كرنے يربيت كرنا بـ- انہوں نے كہاں ہاں - ہم على نهكة الاموال والاولاد بیعت کررہے ہیں پھرانہوں نے رسول اللّٰەصلی اللّٰہ علیہ وسلم سے یو چھا کہا گرہم نے اس عہد بیعت کوآخرتک پورا کردیا تو ہمارے لئے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت ۔ انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ لائے ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں \_\_\_ اپنے آپ کواس طرح ایک منتاز عصداقت كے حوالے كرنا، اپناسب كچھاس طرح ايك غير قائم شده حق كوسونب دينا اتنا انو کھاوا قعہ ہے کہ وہ اجماعی سطح پر تاریخ میں صرف ایک ہی بار پیش آیا ہے، نداس سے پہلے اور نہاس کے بعد۔

### غيرمتعلق مسائل سيتعرض نهكرنا

رسول الشعلی الشعلی الشعلی و نیا میں تشریف لائے توعرب میں وہ تمام مسائل پوری طرح موجود متے جن کوموجودہ زمانہ میں تو می مسائل کہا جاتا ہے اور جن مسائل کے نام پر عام طور پر دنیا میں تاخی کے بیٹ اور دوہ ان کا نعرہ لے کر دنیا میں تاخی کے بیٹ اور دوہ ان کا نعرہ لے کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ رسول الشعلی الشعلی و ملم کے زمانے میں بیتمام مسائل موجود شخے کیکن آپ نے ان سے مطلق تعرض نہیں کیا۔ اگر آپ ان مسائل میں الجھتے تو بیٹھدا کے منصوبہ میں اپنے کو شال کرنا نہ ہوتا۔ وہ مارے مواقع جوڈھائی بڑا رسال میں الجھتے تو بیٹھدا کے منتجہ میں پیدا کے گئے تھے بربادہ وکررہ جاتے۔
گئے تھے بربادہ وکررہ جاتے۔

ا جش نے 525ء میں عرب کے سرحدی علاقہ یمن پر قبعہ کرلیا تھا۔ ابر بدائن دہانہ میں شاہ جش کی طرف ہے یمن کا گور ترتھا۔ ابر بہ کے حوصلے استے بڑھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال (570ء) میں اس نے ہافتیوں کی فون سے مکہ پر جملہ کیا تاکہ کعبہ کو ڈھاد سے اور مکہ کی مرکزی حیثیت کوختم کرد ہے۔ 50 سالہ قبضہ کے بعد میں پرجش کی حکومت قائم ہوگئ جس کی طرف سے بہان پرجش کی حکومت قائم ہوگئ جس کی طرف سے باذان یمن کا گورز مقرر ہوا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ، اور اس کی خبر کسر کی (شاہ فارس) کو بینی تو اس نے باذان کو کھا کہ اس آ دی کے پاس جاؤ جونبوت کا دعوئی کرتا ہے اور اس کے کہو کہ وہ اس دعوئی سے باز آئے۔ اگر وہ باز نہ آئے تو اس کا سرکاٹ کر میرے یا سیجور والا فیابعث الی ہر اسعہ سیر قائن ہشام)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب عرب میں ظاہر ہوئے تواس وقت عرب کی سرحدوں پر غیر ملکی قبضہ نے کسے سنگین مسائل پیدا کرر کھے تھے۔ ان حالات میں ایک صورت بیتی کہ آپ اپنے ہم قوموں کوغیر ملکی قبضہ کے خلاف اکساتے اور اس کے ظاف جنگ چیٹر دیتے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو بیے خدا کے مصوبے سے انحواف کے ہم معنی ہوتا۔ کیونکہ خدا کا منصوبہ تو بیر تھا کہ لوگوں سے غیر متعلق امور پرنگراؤند کیا جائے بکہ خاموثی سے دعوت الی اللہ کا کام جاری رکھا جائے۔ چنا نچہ آپ نے ایسانی کیا اور تاریخ نے دیکھا کہ بالآ ثر خود باذان نے اسلام قبول کر لیا اور یمن کے عیسائی باشندوں کی اکثریت نے مجھی جومقصد ایک قومی لیڈرنا کام طور پرسیاسی کا رروائیوں کے ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا وہ آپ نے کامیا بطور پردوتی کا رروائی کے ذریعہ حاصل کرلیا۔

۲۔ ایوطالب کی وفات کے بعد قبائلی رسم کے مطابق بنو ہاشم کا سروار ایواہب مقرر ہوا۔

اس نے رسول الشعل الشعليہ و کلم کو اپنی جمایت میں لینے سے انکار کر دیا۔ اب آپ گوکی

دوسر سے جاہتی قبیلہ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ جاہتی کی علاش میں مختلف قبائل کے پاس
گئے۔ عرب کا ایک سرحدی قبیلہ بنوشیبان بن قعابہ تھا۔ آپ اس سے ملے تو قبیلہ کے سروار
مثنی من صارف نے کہا کہ ہم کر کی (شاہ فارس) کی مملکت کے قریب رہتے ہیں۔ وہاں ہم
آئی من صارف نے کہا کہ ہم کر کی (شاہ فارس) کی مملکت کے قریب رہتے ہیں۔ وہاں ہم
ایک معاہدہ کے تحت مقیم ہیں جو کسر کی نے ہم سے لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کوئی تی بات نہ کریں
گئے اور رنہ کی ٹی بات کرنے والے کو پناہ دیں گے۔ اور شاید بادشا ہوں کو وہ بات نا لپندہ ہو
جس کی طرف آپ بلاتے ہیں (ان لا نمی من حداثاً ولا نؤوی محداثاً۔ ولعل ھنا المحدالذی تاسعواالمیہ تکر بھی المحدالذی کا سیرقائین گئی )

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اطراف عرب میں بیرونی سلطنتوں کے نفوذ نے جو مسائل پیدا کئے بچے وہ صرف سیاسی یا ملکی ہی نہ تنتے بلکہ دعوت و تبلیغ کے معاملہ تک بھی ہی تا اس کے باوجود آپ نے ایسانیمیں کیا کہ یہ بمہر کر پہلے مرحلہ ہی میں ان سے لا الی چیٹرویں کہ جب تک بید فارجی رکاوٹیس دورنہ ہوں کوئی دعوتی کامٹییں کیا جا سکتا ۔ اگر آپ پھر خود الی منصوبہ کے فاف ہوتا ۔ کیونکہ خدائی منصوبہ کے فاف ہوتا ۔ کیونکہ خدائی منصوبہ کے فالف ہوتا ۔ کیونکہ خدائی منصوبہ کے فال کو اگر کر دار دیا جائے اور چرخود انہیں پر جوارجیت کا الزام ڈال کر مسلمانوں کے لئے ان کو فتح کرنا آسان بنا دیا

جائے۔اگرمسلمان ابتدائی مرحلہ میں روم وفارس سے لڑجائے تو وہ نتیجہ بالکل برعس صورت میں نکتا جو بعد کے تصاوم کے ذریعہ جیرت انگیز غیر مککی فتوحات کی صورت میں برآ مدہوا۔ خدائی منصوبہ سے مطابقت

کسان کا معاملہ قدرت کے کاگ ( دندانہ ) میں اپنا کاگ دینے کا معاملہ ہے۔خدا نے ہماری زمین پرفصل اگانے کے بہترین امکانات پیدا کئے ہیں۔ مگران امکانات کوایئے حق میں واقعہ بنانے کے لئے کسان کوایک حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔مثال کے طور پرزمین کی سطح پر زر خیزمٹی (Soil) کی تہ رکھی گئی ہے جومعلوم کا ئنات میں کسی بھی دوسرے مقام پر نہیں۔ گرتمام زرخیزی کے باوجوداس مٹی سے فصل اسی وقت اگتی ہے جب کہ اس میں نمی بھی ہو۔اس نمی کے نہ ہونے کی وجہ سے خشک علاقوں کے صحراحیثیل بیابان بن کررہ گئے ہیں، اس حقیقت کوقدرت لاؤ ڈائپیکر پراعلان کر کےنہیں بتاتی بلکہ خاموش اشارہ کی زبان میں بتاتی ہے۔کسان کواسے خاموش اشارہ کی زبان میں جاننا پڑتا ہے۔ چنانچے کسان میکرتا ہے کہوہ یا تو ہارش سےنم ہونے والی زمین میں اپنی فصل بوتا ہے یا آب یاشی کے ذریعہ پہلے اس میں نمی پہنچا تا ہے، پھرا پنا دانہ اس میں ڈالتا ہے۔ یہی معاملہ داعی کا ہے۔رسول الله صلی اللّٰدعليه وسلم كے لئے عرب ميں اگر چه بهترين حالات پيدا كردئے گئے تھےاس كے باوجود ضروری تھا کہ آپ ٔ رہانی حکمت کو لمحوظ رکھتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھا نمیں ۔اگر آپ کا منصوبہ خدائی منصوبہ کی رعایت کے بغیر چلتا تو آ پھوچھی وہ کامیابی حاصل نہ ہوتی جوعملاً آپ

1 \_ رسول الله صلى الله عليه وملم كى دعوت كا بنيادى اصول بيرتھا كه دعوتی عمل ميں سارى ابهيت مسئلد آخرت كودى جائے مسئلد نيا كوكى بھى حال ميں دعوت كا اشونه بنايا جائے۔اس كى وجه بيہ بحكہ مسئلد انسان كا ابدى اور حقیق مسئلہ ہے۔ دوسرے تمام مسائل وقتی اور اضافى مسئلے كى حیثیت رکھتے ہيں۔ آخرت كے بغير انسان كى امياني بھى اتى بى ہے معنى ہے

کوحاصل ہوئی۔

حبتیٰ کہاس کی نا کامی ہے عتی۔

دوسری بات مید که اندگی شن برشم کی کامیانی کاتعلق افراد کے کردارہ ہے۔
اور انسان کے اندر حقیقی اور ستعل کردار صرف آخرت پر گبرے قیمین ہی سے پیدا ہوتا ہے۔
عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد اور خود بختار نیمیں ہے، بلکہ دو برآن خدا کی پکڑ
میں ہے۔ یہ عقیدہ آدمی سے بدراہ روی کا حزاج تجین لیتا ہے اور اس کو پابند اور ذمہ دار
انسان بنا دیتا ہے۔ قرآن وحدیث کو اگر خالی الذہن ہوکر پڑھا جائے تو اس میں آخرت کا
مسئلہ سب سے زیادہ ابحرا ہوا مسئلہ نظر آئے گا۔ دو مرے مسئلوں کا ذکر بھی اگر چیآتا ہے گر

2۔ دوسری بات یہ کہ داعی اور مدعو کے درمیان کسی بھی حال میں کوئی مادی جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے ۔ مدعوکو کسی بھی حال میں فریق نہ بننے دیا جائے۔خواہ اس کی جو بھی قیمت دین یڑے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس حکمت کی ایک نمایاں مثال حدیدیہ کا معاہدہ ہے۔قریش نےمسلمانوں کےخلاف جنگ چھیڑ کر بہصورت حال پیدا کر دی تھی کہ مسلم گر وہ اورغیرمسلم گروہ دونوں ایک دوسرے کے جنگی فرلق بن گئے تھے۔تمام وقت جنگ کی ہاتوں اور جنگ کی تیار یوں میں گز رنے لگا تھا۔اس وقت رسول الڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ہرمطالبہ کو مانتے ہوئے ان سے دس سال کا ناجنگ معاہدہ کرلیا۔ بیمعاہدہ اس قدر یک طرفہ تھا کہ بہت سے مسلمانوں نے اس کو ذلت کا معاہدہ سمجھا، مگر خدا کے نز دیک وہ فتح مبین (الفتح) کا دروازہ تھا۔ کیونکہ اس کے ذریعہ جنگی مقابلہ آ رائی کی فضاختم ہوتی تھی اور مسلمانوں اورغیرمسلموں کے درمیان داعی اور مدعو کا رشتہ بحال ہور ہاتھا۔ چنانچداس معاہدہ کے بعد جیسے ہی اہل عرب جنگی فریق کے بجائے مدعو کے مقام پرآئے ، ان کے درمیان دعوت حق کی آ واز تھلنے لگی۔ یہاں تک کہ صرف دوسال میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً دیں گنابڑھ گئی۔جومکہ جنگ سے فتح ہوتا نظر نہ آتا تھاوہ دعوتی عمل کے ذریعہ مسخر ہوگیا۔

3\_رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طريق عمل كاليك الهم يبلوبه بيك كه مدعوير قابوياني کے ماوجوداس کےساتھ فراخی کاسلوک کیا جائے۔اس معاملہ کی مثالیں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے تمام وہ لوگ پوری طرح آپ کے قابومیں تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بدترین ظلم کئے تھے۔مگرآ پؓ نے ماضی کے جرائم کی بنیاد پر کسی کوسزا نہ دی۔سب کو یک طرفہ طور پر معاف کر دیا۔ قریش کےلوگ جب بندھے ہوئے آپ کے سامنے حاضر کئے گئے تو آپ نے فرمایا: اذھبوا فائتم الطلقاء ( جاؤتم سب آزاد ہو ) کچھلوگوں کے بارے میں آپ نے وقتی طور پرفل کئے جانے کا حکم دے دیا۔ مگراس کے بعدان میں سے بھی ہراں شخص کومعاف كرديا گياجب كماس نے ياس كى طرف سے كى نے آكرآ ب اسے جان بخشى كى درخواست کی۔اس قسم کے سترہ نا مزد آ دمیوں میں سے صرف یا کچ کوتل کیا گیا جنہوں نے معافی نہیں ما نگی تھی۔احد کی جنگ میں وحثی بن حرب نے حضرت حمزہ " کوتل کر دیا۔اس کے بعد ہند بنت عتیہ نے آ ہے کی لاش کو لے کراس کا مثلہ کیا۔رسول اللُّەصلی اللُّدعلیہ وسلم کومعلوم ہوا تو وقتی طور یرآ پ کی زبان سے نکل گیا کہا گراللہ نے مجھےان کےاویر فتح دی تو میں ان کے تین آ دمیوں كا مثله كرول كا (لئن اظهر ني الله عليهم لا مثن بثلا ثين رجلا منهم، تفسیر ان کثیر، جلد ثانی مفحہ 352) فتح مکہ کے بعدآ یا نے جن سر ہ آ دمیوں کے قتل کا حکم دیا تھاان میں وحثی اور ہند دونوں شامل تھے ۔مگر دونوں نے جب آ پ کی خدمت میں آ کرمعافی مانگی تو دونوں کومعاف کردیا گیا۔ کیونکہ یہی طریقہ منصوبہ البی کےمطابق تھا۔ بیاصول بے حداہم حکمت بر بنی ہے۔انسان پتھ نہیں ہے کہ ایک پتھر توڑ دیا جائے تو اس کے دوسرے قریبی پتھر توڑنے والے کے بارے میں کوئی ردعمل ظاہر نہ کریں۔ انسان زندہ معاشرہ کا ایک زندہ جزء ہے۔جب بھی ایک انسان پر جارحانہ کا رروائی کی جاتی ہےتو اس کے قریبی لوگوں میں انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے۔اس طرح ساج میں تخریبی

کارروئیاں جنم لیتی ہیں۔ فتح کے بعد جووقت کی تغییر عیں لگنا وہ تخریب کاروں کا مقابلہ کرنے میں صرف ہونے لگنا ہے۔ رسول الڈسل اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ کہ بعد چھیلے تخالفین کو عمومی معافی دے کرآئندہ کے لئے ہرتسم کی تخریجی سرگرمیوں کا درواز ہ بندکر دیا۔ مزید بید کہ ان کی اکثریت اسلام تبول کر کے اسلام کی طاقت کا ذریعہ بین گئی، چیسے کھکر مداین ابی جہل۔

4۔ فتح وغلبہ حاصل کرنے کے بعداجنا عی معاملات کی اصلاح کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے جلد ہازی کا طریقة اختیار نہیں فرما یا بلکہ میرو قدرت کے فرریعہ اصلاحات کا ففاد کیا۔

مکہ کے قریش دین ابرا ہیمی کے وارث تھے۔ مگرانہوں نے اصل دین ابرا ہیمی کو بگاڑ دیااوراس میں بہت میں بوعتیں جاری کر دیں ۔مثلاً حضرت ابراہیم نے حج کوقمری مہینوں کی بنیاد پرذی الحجه میں قائم کیا تھا۔قمری سال شمسی سال ہے گیارہ دن کم ہوتا ہے۔ای وجہ ہے قمری مہینوں کی مطابقت موسموں کے ساتھ باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ جج مجھی ایک موسم میں آتا اور بھی دوسرے موسم میں ۔ بہصورت قریش کے تجارتی مفاد کے خلاف تھی۔انہوں نے حج کو ہمیشہ گرمی کےموسم میں رکھنے کے لئےنسی ( کبیسہ ) کاطریقہ اختیار کرلیا۔وہ قمری مہینوں میں ہرسال گیارہ دن بڑھادیتے۔اس طرح نام اگر چیقمری مہینوں کا ہوتا مگرعملاً اس کاسال شمسی سال کے ساتھ چلتا۔ اس کی وجہ سے تاریخیں 33 سال تک کے لئے بدل جاتیں ، ایک بار مہینوں کواپنی جگہ سے ہٹانے کے بعد دوبارہ 33 سال پرایسا ہوتا کہ قج ابرا ہمی طریقہ کے مطابق اصل ذی الحجه میں پڑتا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس پر مامور تھے کہ وہ قریش کی بد عتوں کوختم کر کے حج کو دوبارہ ابرا ہیمی طریقہ پر قائم کریں۔ فتح مکہ (رمضان8ھ) کے بعد آ یُّوب کے حکمرال بن گئے۔آپُ ایبا کر سکتے تھے کہ نسی کی بدعت کوفوری طور پرختم کرنے کا اعلان کردیں۔ مگرآپ نے صبر سے کام لیا۔اس وقت نسی کے 33 سالہ دور کو پورا ہونے میں صرف دوسال باقی تھے۔آپ نے دوسال انتظار فرمایا۔ مکہ کے فاتح ہونے کے باوجود دوسال آپ ج کے لئیس گئے۔ آپ نے صرف تیسرے سال (10 ھ) ج کی عادت میں شرے سال (10 ھ) ج کی عادت میں شرکت کی جوکہ 33 سالہ دور کو پورا کر کے شیک ابرا نیمی تاریخ پر ذی الحجہ میں ہو رہا تھا۔ اس وقت مشہور تجھ الوواع میں آپ نے اعلان فرما دیا کہ اس سال ج جس طرح ہو رہا ہے ای طرح اب ہر سال ہوگا۔ اب نمی کا اصول ہمیشہ کے لئے فتم کیا جا تا ہے۔ یہی بات ہے جو جھ الوواع کے خطبہ میں آپ نے ان الفاظ میں ادافر مائی:

ايهاالناس ان الزمان قد استدار فهواليوم كهئيته يومر خلق الله السلوت والارض، وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهداً

(ابن جريروابن مردوييه)

اے لوگوز ماند گھوم گیا۔ پس آئ کے دن وہ اپنی اس بیئت پر ہے جس دن کہ اللہ نے زیمن وآسان کو پیدا کیا تھا۔ اور مہینوں کی گنتی اللہ کے زویک 12 مہینے ہیں۔

اس تا خیر میں بہت گہری مصلحت تھی۔ کیونکہ ندہب میں جب کوئی طریقہ عرصہ تک رائے رہے تو وہ مقدس بن جا تا ہے۔ لوگول کے لئے اس کے خلاف سوچنا مشکل ہوجا تا ہے۔ چونکہ دومیال بعد خود دی تج ان ایخ آپ نے قبل از وقت اقدام کر نے غیر ضروری مسئلہ کھڑا کرنے سے پر ہیز کیا۔ جب فطری رفتار سے جج اپنے اصلا تا رہن پر آگیا تو آپ نے اعلان فرمادیا کہ یہی جج کی اصل تا رہن کے اور آئندہ اب انہیں تا ریخول میں تج ہوتا رہے گا۔

یہ چندمثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی پوری تحریک میں ربائی حکمت کو طموط رکھا۔ آپ نے خدا کے کاگ میں اپنا کاگ ملایا، آپ نے خدائی منصوبہ سے موافقت کرتے ہوئے تمام کا رروئیاں کیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ گ کی کوشٹوں کے ظیم الشان نتائج برآ کہ ہوئے۔

## حالات سے بلندہوکر

قدیم عرب کا تصور سیجے ۔ جنوب میں بحرعرب اور مشرق و مغرب میں خانج فارس اور بحر اور مشرق و مغرب میں خانج فارس اور بحر امر مشرق معرب میں بختار اللہ بحری میں ایر اللہ بحدی میں ایر ان مقاوت و رساسانی سلطنت تھا کم تھی ۔ شال میں روی یا باز نطینی سلطنت تھی جو دور قدیم کی سب سے بڑی شہنشا بہت مانی جاتی ہے ۔ ان دونوں سلطنت کی جبرا و راست ال بحض افرافی ہیں تھے۔ عراق پرایرانیوں نے بھند کرر کھا تھا۔ شام اور اردن اور فلسطین اور لبنان روی سلطنت کا حصہ بنہ ہوئے تھے۔ عرب کے مشرق و مغرب میں اگر چینی فارس اور بحامری قدرتی آب اور ایس تھی۔ عرب کے مشرق و مغرب میں اگر چینی فارس اور دوانوں کے تجری بیڑ دی کی طاقت و رشبنشا بہوں کی ریشہ بحرام کی قدرتی کی اور کے نہایت معرب میں بحرام کے نہایت کے بحری بیڑ سے محفوظ نہ تھے۔ مشرق سے مغوظ نہ تھے۔ مغرب میں بحرام کے اس پارے دونوں میں الک۔ مصاور حبشہ دونوں کے دونوں کے رہا ہوں کے نظام ہراس تحفوظ تصدیم دی شان الک کے مغرب میں بحرام کے اس پارے دونوں عمل لک ۔ مصاور حبشہ دروی شہنشا بہت کے انجاب تھے۔ اور وہ ان کے ذریعے ہے وقت عمل درونا کے ذریعے ہودیت کی کا بنا ہودیت کے۔ اور وہ ان کے ذریعے ہودیت عرب کے نظام ہراس تحفوظ تصدیم دی خل اندازی کر سکتا تھا۔

عرب کے اندرونی طاقتہ میں قابا کی سردارول کی ریاستیں قائم تھیں ۔ مگر رومیوں اور ایرانیول کے عمورت یکی تھی کہ ان ہیرونی اور ایرانیول کے عمورت یکی تھی کہ ان ہیرونی شہنشا ہیوں کی ماتھی قبول کر کے اپناسیا ہی جزیرہ بنا تھی۔ شال میں شام کی سرحدوں سے ملی ہوئی امارت عنساسند عربیتھی جورومی سلطنت کے تالج تھی اور بعث نبوی کے زمانہ میں اس کا امیر حارث بن ابی شرعنسانی تھا۔ ای طرح امارت بھری تھی ۔ وہ بھی رومی شہنشا ہیت کے زیر ارشکا ہے۔ یہاں رومی تهرن جھا یا جوا تھا اور ان کے اثر سے یہاں کے باشدوں کی بڑی تعداد مسیحی ہوگؤ تھی ۔ وہ بھی کہ شدوں کی بڑی تعداد مسیحی ہوگؤ تھی ۔

عراق کی سرحد پر امارت جمره عربیتی جوایران کے تابع بھی جنی فارس کے کنار کے کنار کے متابع بھی جنیج فارس کے کنار کے متعدد عرب ریاستیں تھیں۔ دوسب ایران کے زیرا ترخیس، مثلاً امارت بحرین، جس کا امیر مندز بن سادی تفا۔ یہاں کے باشدول کی بڑی تعدادایرانی تبذیب کے اشر سے مجوی ہو چکی تھی۔ امارت ممان، جس کے امیر جلندی کے دولڑ کے جیفر اورعبد تھے۔ امارت میں مدہ، جس کا امیر جودوہ بن فال محتفی تھا۔ دومیوں اورایرانیوں میں سیاسی رقابت کی وجہ سے اکثر جنگیس ہوتی رہتی تھیں۔ ان میں رومیوں کی ماتحت عرب ریاستیں (مثلاً عساسنہ) روم کا ساتھ دیتی تھیں اورایران کی ماتحت عرب ریاستیں (مثلاً جمرہ) ایران کا۔ اس طرح ایران و رومیوں کی بہتا تھا۔

قدیم بمن موجودہ بمن ہے بہت زیادہ و منع تھا۔اس بیں مختلف قبائل کی حکومتیں قائم تھیں ۔سب ہے بڑا یمنی علاقہ وہ تھاجس کا دارالسلطنت صنعاتھا۔نجران اس کے اندرواقع تھا۔ بمن میں بیرونی نفوذ کا آغاز غالباً 343ء ہے ہوتا ہے جب کے سلطنت روم نے بیہاں اپنے عیسائی مبلغین بھیجے شروع کئے۔ان عیسائی مبلغین کونجران میں کامیابی ہوئی اور وہاں کے بیشتر لوگ عیسائی ہوگئے۔

اس مذہبی واقعہ میں روم کے حرف ایران کوسیاست کی ایو محسوں ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کہ اس طرح روی شہنشاہ عرب کے جو بی معالقہ میں نفوذ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایرانوں نے اس کے تو رک کے بین کے یہودی قبائل کو ملا یا جن کوروئی سلطنت نے 70 یو میں شام سے نکال دیا تھا اوروہ وہاں سے جلاوٹن ہو کر یمن میں آئے تھے۔ عیسائیوں اور رومیوں کی ضد میں یہودی بہت جلد ایرانیوں کے ساتھ ہوگئے۔ بیسف ذو نو اس جوایک عرب تھا اور پھر یہودی ہوگئے۔ بیسف ذو نو اس جو ایک عرب تھا اور پھر عرب حکومت قائم کر لی۔ بیا یک پنم آزاد عرب حکومت تھی جو ایرانیوں کے ماتحت قائم ہوئی تھی۔ بیسف ذو نو اس نے بمن کی عرب حکومت تھی جو ایرانیوں کے ماتحت قائم ہوئی تھی۔ بیسف ذو نو اس نے بمن کی بادشاہت حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں کو یمن نے تعرب کرنے کے کوشش شروع کردی۔ حتی

کہ 534ء میں نجران کے بہت سے عیسائیوں کوزندہ جلا دیا۔

اب رومیوں کی باری تھی۔ قیصر روم نے یمن میں عیسائیت کے تحفظ کے نام پر اور حقیقاً اپنے نفوذ کو بحال کرنے کے لئے ایک تدبیر کی۔ اس کے جیشہ کے بادشاہ نباشی کو اپنے مختل کے لئے استعمال کیا۔ نباشی فدم باعیسائی تھا اور دومی حکومت کے ماتحت تھا اس نے نباشی کو ابھارا کہ یوسف نو فونواس سے بدلہ لے۔ نباشی نے ایک جشی سر دارار یا طاکو نوح کے محدود اس نے مختل جگا کے بعد صنعا پر قبضہ کرلیا۔ ذو نواس نے سمند رہیں ڈوب کر دوانہ کیا۔ اس نے مختل جگا کے بعد صنعا پر قبضہ کرلیا۔ ذونواس نے سمند رہیں ڈوب کر دوانہ کیا۔ اس نے مختل کے اور منعا کی حکومت کا فرمان حاصل کرلیا۔ نبی ابر جہ ہے بحق کر فران کے بعد دوسرا بیٹا میس کے بعد دوسرا بیٹا میس اور اس کے بعد دوسرا بیٹا میس اور اس کے بعد دوسرا بیٹا میس دوت حکر ان بوا۔

سابق ملوک یمن کی اولاد پس ایک شخص سیف بن ذی یزن تفارا آل کوخیال جواکه ایپ مالک کو فیر عربوں کے نفوذ سے پاک کرے اور اپنی آبائی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرے۔ اس نے یمن میں آزادی کی تحریک (حو کہ تحدیدیہ نے بائی ، صرف مقامی تعاون مقصد کے حصول کے لئے ناکائی تھا۔ چنا نچودہ ایر آئی بادشاہ نوشیر وال کے پاس پہنچا تعاون مقصد کے حصول کے لئے ناکائی تھا۔ چنا نچودہ ایر آئی بادشاہ نوشیر وال کے پاس پہنچا اور اس سے درخواست کی کہ دو اپنی فوج سے یمن کی تحریک آزادی کی مدوکرے۔ ایر انی شہنشاہ کے لئے بین ہم آرادی کی مدوکرے۔ ایر انی شہنشاہ کے لئے بین ہم کر کردی میں ایک لگئر کی میں بیسے پر آباد گی ظاہر کردی۔ اس درمیان میں سیف بن ذی برن مرکبا۔ تا ہم اس کالوکا معدی کرب ایر انی فوج کو یمن لانے میں کا میاب ہوگیا۔ یہ لوگ ظاہر کی مدد کی درمیات متحدی کرب نے ایر انی لگئر کی مدد سے حبضہ کی فوج کو کئیت لانے میں سے حبضہ کی فوج کو کئیت درک اور حبشیوں کو یمن سے ذکال دیا۔ اب معدی کرب صنعاء کا بادشاہ فیا تا ہم ایر انی فوج تھی بیمال سے معدی کرب نے ایر انی فوج تکے بعدای ایر انی فوج کے بعدای ایر انی فوج کے بعدای ایر انی فوج کے بعدای ایر ان خصور کے کہن کی بعد نے کہن ایر ان فوج کے بعدای ایر ان فوج کے بعدای ایر ان کو ک

نے صنعاء پر قبضہ کرلیا۔ اس طرح صنعاء ایرانی سلطنت کا ایک سمندر پارصوبہ بن گیا۔ جب اسلام یمن میں پہنچا ہے توصنعاء کے ایرانی گورز باذان تھے جو بعد کوسلمان ہو گئے۔

ندکورہ تضیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پینجہ راسلام کی ابعث ہوئی تو عرب کا طاقہ کس طرح ایرانی اور رومی استعار کی شکار گا ، بناہوا تھا۔ ان حالات میں ایک مصلح کے لئے بیک وقت دورائے کلے ہوئے تھے۔ ایک میک کر وقت کے حالات سے متاثر ہوکر''سامرائی طاقتوں کے خلاف سیاسی لڑائی شروع کر دیے۔ دوسرے مید کم خود اپنے اپنے آپ گواندر اندرا تندا تندرا تندرا تن مضبوط بنایا جائے کہ سامرائ کی مجارت معمولی کوشش ہے گر پڑے۔ آپ نے اپنی مہم کے لئے پہلے طریقہ ہے جائے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ قرآن کی سورہ نمبر 106 (قبل) اور سورہ نمبر 106 (قبل) میں ابر بدر حاکم میں ان کے مکہ کے خلاف جارحان شعوبہ کاؤ کر ہے۔ گرگر اس کے جواب میں جس ممل کی تلقین کی گئی ہے، وہ درب کعہ کی عبادت (قریش۔ 3) ہے۔ گویا سلامی مزاج ہے ہے۔ سیاحی چینٹی دویش ہوتواس کا جواب بھی عبادتی عمل کی سطح پر تلاش کریا جائے۔

# پیغمبرانطریق کار

اسلام كا آغاز 610ء ميں ہوا جب كەحضرت محرصلى اللّه عليه وسلم (632-570) يرببلي وی اتری ۔اس وقت آ پُ ساری دنیا میں تنہا مومن ومسلم تھے۔622ء میں آپُ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں پہلی اسلامی مملکت قائم کی ۔اس وقت پیاسلامی مملکت ایک حِموٹے سے شہر کے صرف چند حصول پر مشتمل تھی۔ کیونکہ مدینہ کا بیشتر حصتہ یہویوں یا اب تک اسلام نہ لائے ہوئے عربوں کے قبضہ میں تھا۔مگر اس کے گبارہ سال بعد جب پیغیمر اسلام کی وفات ہوئی تو اسلامی مملکت تقریباً دس لاکھ مربع میل (پورے عرب اور جنوبی فلسطین) پر پھیل چکی تھی۔اس کے بعد سوبرس سے بھی کم عرصہ میں اسلام ایک طرف شالی افریقہ کے رائے ہے اپنین اور دوسری طرف ایران کے رائے سے چین کی سرحدوں تک جا پہنچا۔مشرقی یورپ میں اسلام کی پیش قدمی کی آخری حد بوڈالیٹ (ہنگری)تھی جہاں آج تجی دریائے وانوب کے کنارے''گل بابا'' کاتر کی طرز کامزارنشانی کا کام دے رہاہے۔ فرانس کے بعض گر جاؤں کے مناروں میں ایسے پتھر لگے ہوئے ہیں جن پرعر بی عبارتیں کندہ ہیں۔ بیآ تھویں صدی عیسوی کی یادگارہے جب کہ فرانس کا جنوبی علاقہ خلیفہ دمشق کا یور مین صوبہ تھا۔ پیغمبرعر لی کی امت نے شتر بانی کے مقام سے آغاز کر کے ہجرت کے صرف دوسوبرس بعد رہمیثیت حاصل کر لی تھی کہ وہ دنیا کے امام بن گئے۔ایران کے اصطحر 'مصر کے زیسس اور پورپ کے روم کی جگہاب دنیا کافکری وتدنی مرکز بغدا دھا۔

بیشان دار کا میابی ایک انتہائی سادہ پروگرام کے ذریعہ حاصل ہوئی جو قر آن کے لفظوں میں حسب ذیل تھا:

ێٵؿۜؠؘٵٵڵؙؠٛڹۧڐۣۯۨ۞ٞۊؙ؞ؙڡؘٵٞٮ۬ڹۣۯ۞۫ٙۅڗؾۜڮٷۘػڽؚڗ۞ۨٚۅؿؾٲڹڰڣؘڟۿؚۯ۞ۨٞۅٵڵۅ۠ڿۯؘ ڡؘٵۿۼؙۯ۞۫ۅؘڒ؆ٙڠڹؙڹڗؘۺؾػڴٷ۞ٚۄٳڗؾٟڰڣٵۻۑۯ۞۠(مٮ۩ڗ:1-7) اے کپڑااوڑ ھنے والے اٹھی کوگول کوڈرااوراپنے رب کی بڑائی بول۔اوراپنے اخلاق کواچھابنا۔اورگندی ہاتول کوچھوڑ دےاوراییا ندکر کہا حمان کرےاور بدلہ چاہے اوراپنے رب کے لئے میمرکر۔

اس پروگرام کاخلاصہ کریں تواس کے صرف تین نکات قراریا نمیں گے۔

1 ۔ ذاتی اصلاح، اس طرح کہ خدا کی عبادت کی جائے، اپنے اخلاق کو درست کیا جائے اور ہرقتم کے برے کاموں کوچھوڑ دیاجائے۔

2۔انسان کواس حقیقت ہے آگاہ کیا جائے کہ وہ ایک خدا کا ہندہ ہے اور مرنے کے بعدا سے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔

3۔اپٹی اصلاح اور دوسروں کو آگائی دینے کی اس جدو جہدیں جو مشکلات ومصائب پیش آئیں ان پرصبر کرتے ہوئے خدا کے فیصلہ کا انتظار کیاجائے۔

### اندروني طاقت

اسلامی جدوجہداپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک ذاتی جدوجہد ہے۔ایک بندہ موٹن کو جو چیز متحرک کرتی ہے وہ تمام تربیجذ یہ وہ تاہم کر موٹن کو جو چیز متحرک کرتی ہے وہ تمام تربیجذ یہ وہ تاہم کے دوہ خدا کے بہال نجات حاصل کر سکے۔اسلام جب کسی کے دل میں حقیقی طور پر جگہ کرتا ہے تو اس کے تمام جذبات اس ایک موال پر ممرکوز ہوجاتے ہیں کہ وہ کس طرح آپنے رب کی رحمت ومغفرت میں حصد دار ہے ۔ وہ اپنے خیالات ،عقائد ،اخلاق ،اغمال اور زندگی کی تمام سرگرمیول کوالیے رب پر ڈالنے کے لئے کمرمند ہوجاتا ہے جو اس کو آخرت میں خدا کی بکڑ ہے بچاسکیں۔ وہ دومروں کو اسلام کی طرف بلائے بھائے خواول کہ سلمین بتاہے :

قُلُ الِنِّحُ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَقُلَ مِّنْ أَشَلَهُمْ (انعام: 14) كهو يحتى تم ديا كما بسك كمين سبب يهلا اسلام لاك والابنول -المهارية المستوري المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية الم

اول المسلمين بننا، باعتبار محرك، ايك انتهائى انفرادى واقعه ہے۔ مگر باعتبار نتائج وه وسيع

ترین ابنای واقعہ بن جاتا ہے۔ یہ گویا ہے اندرا تش فشاں کی تغییر کرنا ہے جو بظاہر نگا ہول سے اوجھل ہوتا ہے گر جب پھٹا ہے تو سارے ماحول بلکہ سارے عالم کواپٹی لپیٹ میں لے
لیتا ہے۔ تر آن کے نزول کی بیرتیب کہ ابنداء محصر تک وہ سورتیں اترتی رہیں جن میں
اندرونی اصلاح پر زوردیا گیا تھا، ہیرونی اصلاح ہے متعلق احکام بعد کواترے ، اس کی
توجیہ کرتے ہوئے تحمہ مار ماؤیوک پکتھال (1936-1875) نے اپنے ترجہ قرآن کے
دیاچہ میں لکھا ہے کہ اس کے اندرایک گہری معنویت ہے اوروہ یہ کہ پیغیم کا الہام اندرونی
چیزوں سے شروع ہوکر بیرونی چیزوں کی طرف آتا ہے:

> The inspiration of the prophet progressed from inmost things to outward things

اکٹر اوگ عل کا مطلب یہ بجھتے ہیں کہ خارتی دنیا کے خلاف پورٹ شروع کردی جائے گرزیادہ گہرائمل ہیہ کہ تووا ہے ایک اخران اور تا بنا جائے کہ جب وہ پھٹے تو کوئی چیزاس کی زوسے محفوظ ندرہ سکے۔اندرون کوطاقت ور بنایا جائے کہ جب وہ پھٹے ورزش یا ''عملیات''نہیں ہیں بلکہ وہ بی چیز ہے جس کو تر آن بیں ایمان اور عمل ساٹح اور حبر کہا گیا ہے۔اپنی روح اور اپنے قلب و و ماغ کی گہرائیوں میں خدائی حقیقوں کو اتارانا ، اپنے آپ کو حسیاتی طور پر زیادہ سے زیادہ عالم بالاسے جو ثرنا ، اپنے کو کمل طور پر اس قالب میں ڈھال لیمنا کہ ''میرا کی سے اور پکوئی حق نہیں ، میری اس دنیا ہیں صرف ذمہ داریاں ہی میں ڈھال لیمنا کہ ''میرا کی سے اور پکوئی حق نہیں ، میری اس دنیا ہیں صرف ذمہ داریاں ہی جو مداریاں ہی جائے اس کے کہ اس کو دومروں کے اور پر لوٹانے کی کوشش کی جائے ۔ اس بجی وہ چیز ہیں ہیں جن کا نام اپنے اندرون کو طاقت ور بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا انتہائی مکمل نمونہ بن گئے بہی وجہ ہو کہ آپ گی شخصیت آئی ہے پناہ ہوگئی کہ جو آپ کی زدیس آیا

ساری آبادد نیانے اس کے اثرات محسوں کئے۔

ہندی کے ادیب سردار پورن عظمی (1931-1882ء) کے مقالد کا عنوان ہے'' بیرتا'' اس میں انہوں نے پیٹیمبر اسلام کو تاریخ کا سب سے بڑا بیر (بہادر) بتایا ہے جو''عرب کے ریگستان میں بارود کی طرح آگ لگاگئے۔''گل پر تھوی بھے سے کا نپ اٹھی'' جولوگ ان کے سامنے آئے وے ان کے داس بن گئے۔'' وہ بیرتا کیا ہے جو کسی کو اتنا مل والا بنادیتی ہے، انہیں کے الفاظ میں پڑھے:

"اپنے آپ و ہر گھڑی ہر پل مہان ہے بھی مہمان بنانے کا نام بیرتا ہے، کا یہ پر ش کہتے ہیں" آگے بڑھے چلؤ ہیر کہتے ہیں" بیچھے ہے چلؤ" کا پر کہتے ہیں" اٹھا و کلوائ بیر کہتے ہیں" سرآ گے کرو 'جیروں کی پالیسی بل کو ہر طرح آ کھٹا کرنے اور بڑھانے کی ہوتی ہے۔ ہیر تو اپنے اندرہ کی اندر ماری کرتے ہیں۔ یو وہ ہیر کیا جوٹن کے برتن کی طرح جیٹ کرم اور جیٹ ٹھنڈ ا ہو کل سندار کو ہلا سکتے ہیں۔ بیر وہ بیر کیا جوٹن کے برتن کی طرح جیٹ راروں ورش برف ای پر جاتا ہے۔ صدیوں نیچ آگ جاتی رہے تو بھی شایدہ می بیر گرم ہواور ہزاروں ورش برف ای پر جمتی رہے تو بھی کیا مجال جو اس کی بانی تک ٹھنڈی ہو لوگ کہتے ہیں" کا م کرو، کا بیر پر بیر کھڑی کہ جس مرغ نے باشک دی وہی کھی کی طرح بڑھو۔ دنیا تھی کوڑے کے ڈھیر پر نہیں کھڑی کہ جس مرغ نے باشک دی وہی سمدھ ہوگیا۔ دنیا دھیم اورائل آ دھیا تمک نیوں پر کھڑی ہے، جو اپنے آپ گو ان نیوں کے ساتھ انجید کرکے گھڑا ہواوہ وجئی ہوگیا۔" (فیدھ چینے کا م مرتبہ ہمبندر چتر ویدی)

اس' بیرتا' یا اندرونی طاقت کاراز پر اسرار عملیات یا روحانی ورزشین میں جوکونوں یا گوشوں میں بیچے کری جاتی ہیں۔' عملیات' کے ذریعہ جوطاقت حاصل ہوتی ہے وہ جمادات وجیوانات کی دنیا میں کچھے چیٹکار دکھا کتی ہے۔ مگر زندگی کے مقابلوں میں وہ ایک دن بھی انسان کے کامنیمن آتی۔ جب کر هیتی طاقت وہی ہے جوزندگی کے مقابلوں میں آدی کوفات

بنائے۔

اندرونی طاقت دراصل اس بات کا نام ہے کہ آدی اپنے آپ گونفسانی محواطف سے
آزاد کر کے اس بلند تر ذہتی سطح پر پینچاد ہے جہاں اس کے فیصلوں میں دوسرے اعتبارات
کر احتمام عاصل کر لے بیضد، فیضہ طبع بافزی، جاد طلبی، خویش پروری، ذاتی مفاداور
اس منتم کے دوسرے میلا نات کا بالداس کے گرداس کی رابوں اور اقدامات کو متاثر کرنے کے
لئے باتی ندر ہے۔ ایر شخص بے بناہ قویت نیم کا حاص ہوجاتا ہے۔ وہ ہرجائج میں پورااتر تنا
ہے اس کے اقدامات ہر مقابلے میں لو ہے کا متحوز اثابت ہوتے ہیں۔ اس کے فیصلوں
میں مسئلہ کے تمام متوقع اور غیر متوقع پہلوؤں کی رعایت شامل ہوتی ہیں۔ اس کے فیصلوں
میں مسئلہ کے تمام متوقع اور غیر کہ کا دیا کہ بیات والی بن حاتی ہیں۔
صدافت اور صلاحیت کو اور زیاد دیکھارنے والی بن حاتی ہیں۔

یہاں ہم فتح مکہ کہ نورا ابعد پیش آنے والی ایک صورت حال کا ذکر کریں گے جس نے
ہیک وقت کی سیلے پیدا کے مگر پیغیم اسلام کی ہیرتا یا آپ کی اندرونی طاقت ہرایک کو حل کرتی
چلی گئی۔ اس اندرونی طاقت کا اظہار کہیں عفو کی صورت میں ہوا، کہیں عالی حصلکی اور اعتاد علی
اللہ کی صورت میں کہیں آپ اس لئے کا میاب رہے کہ آپ گو وہ نگاہ حاصل ہوگئی تھی جو
ہمیشہ مستقبل کو دیکھتی تھی۔ کہیں آپ کے رویے نے یو بایت کیا کہ جوا بے کو بغرض بنالے وہ
اتنا نے بناہ ہوجا تا ہے کہ پچرا ہے کو تی نے بیش کر سکتا۔

جرت کے آٹھویں سال جب آپ نے ملہ پر قبضہ کیا توقریش کے کچھولوگ بھا گر جوازن وقفیف کے قبائل میں پہنچے اوران کو اکسا کر ایک ٹی گڑائی کے لئے آمادہ کردیا۔ وہ لوگ اپنی تمام قبائی شاخوں کو اکھٹا کر کے 20 ہزار کی اقداد میں جج ہوگے ۔ تنین میں مقابلہ جوا۔ جنگ کے آغاز بی میں جوازن کے تیم اندازوں نے جو گھاٹی میں چھپ کر پیٹھے ہوئے تتے۔ اسلامی لنگر پر اتی شدید تیم اندازی کی کہ سلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور 12 ہزار لفکر میں گیارہ ہزار ہے بھی زیادہ لوگ بھا گھڑے ہوئے۔ تاہم تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی قلست کے بعد بالا تفرسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی عاصل ہوئی۔ اس کامیابی کاراز پیغیر کا وہی اندی بیغیمر کا وہی اندی اندی اللہ کی صورت میں فاہر ہوا۔ اور اس نے دفعتا بازی لوٹادی۔ آپ نے دشنوں کے عین نرخہ میں کھڑے ہوکر ہے ہوکر ہیں جزیر بڑھا:

اناالنبي لاكذب اناابن عبدالمطلب

آپ نے پارکرکہازائی عبا کہ الله (خدا کے بندومیری طرف آئی) حضرت عباس کی اور بہت بلندھیم آپ کے حکم ہے انہوں نے چاکر کہا۔''اسے ٹیم قالرضوان کے سابی بیل اور بہت بلندگئی، آپ کے حکم ہے انہوں نے چاکر کہا۔''اسے ٹیم الراضوان کے سابی بیل عبور شمنوں کی بلغار آپ گوئی نقصان نہ پہنچا کی توانیس بھی ہوگیا کہ خدا کہ مداآپ کے ساتھ ہے۔ وہ نے عزم کے ساتھ میدان جنگ کی طرف لوٹ پڑے گئی کہ جس کے کساتھ ہے۔ وہ نے عزم کے ساتھ میدان جنگ کی طرف لوٹ پڑے کہ جس کے اور خش نے میں دیر کی ، وہ اپنی سواری ہے کو دکر پیدل آپ کی طرف دوڑ پڑا۔ اب جنگ کا افتقہ دوسراتھا۔ فرایس خالف کی صفول میں بھکڈر بڑی گئی۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کشر مقدار میں مال غیبر سے ہاتھا آیا، جس میں 24 ہزار اونٹ ، 40 ہزار دکیر یاں، 4 ہزار اوقیہ چاندی

اس فتے ہے باجود مسئد نے دوبارہ ٹی شدید ترشکل اختیار کر لی۔ تبلید نقیف، جوقریش کے بعد عرب کا دومراسب سے زیادہ زور آور قبیلہ تھا اور عرب کے واحد محصور شہر کا مال کہ تھا۔ طائف میں قلعہ بندہ ہوگیا۔ بتن ہفتہ کے محاصرہ میں انہوں نے مسلمانوں کواس سے زیادہ جائی نقت کیا ہے تا مہم تھا کہ اس دوران نقت کا ایک شخص نی جنگ میں انہیں پہنچا تھا۔ ان کی سرشی کا بیا عالم تھا کہ اس دوران طائف کا ایک شخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ والور اسلام لایا۔ بیم وہ بن مصور ثقفی نتے جوا سیخ قبیلہ میں ''کواری لاکھوں کی طرح محبوب'' شخے ۔ گر جب وہ اسلام مصور ثقفی نتے جوا سیخ قبیلہ میں ''کواری لاکھوں کی طرح محبوب'' شخے ۔ گر جب وہ اسلام

قبول کر کے طائف گئے تو طائف والوں نے انہیں تیر مار مار کر ہلاک کر دیا۔

یہاں آپگی اندرونی طاقت ایک اورشکل میں ظاہر ہوئی۔ جب محاصرہ شدید ہوگیا۔ تو حضرت عمر نے نبی حلی الشدعلیہ و کلم ہے کہا کہ آپ طائف والوں کے لئے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ آپ نے نصلی الشدعلیہ و کلم ہے کہا کہ آپ نے فصہ اور انتقام کے جذبہ کے خت ان کے خلاف کوئی کا روائی نہیں کی۔ تین ہفتہ کے بعد فوج کو تکم دیا کہ وابلی چلو۔ اب آپ مقام جعر اند پہنچ جہاں غزوہ خین کا مال غنیت جن تھا۔ یہاں آپ کے لئے موقع تھا کہ لئے میں کہ گئیں کے ایک وائی نہیں کی۔ تین ہوئی کے اس کے گئیں آپ کے لئے موقع تھا کہ لئے ہوائن کے کہا گئیں۔ تبحی تھی کہا آپ کے لئے موقع تھا کہ اور نہیں کہا گئیں۔ کہا تھی کہا کہ خیالہ ہوازن کے بعض لوگوں کی ایک درخواست پر ان کے تمام کے تمام چھ ہزار قیدی چھوڑ دیے اور انہیں کہڑے اور زادراہ کے ساتھ ان کے گھرول کو رخصت کیا۔ فیاضی اور وصحت ظرف کا بیدماملہ اپنے آٹر ات پیدا گئے لئی تبییں روسکتا تھا۔ چنانچے ایسانی ہوا اور عور نور کے گئی

اس واقعہ کا اہل طائف پر گہرااڑ پڑا۔ بھوازن اور گفیف ایک بی بڑے قبیلہ کی شاخیں تھیں ۔ ثقیف کو جب بھواز ن کے اسلام کی خبر پینچی توان کے لئے بیروا قعیر کا صرہ ہے بھی زیادہ سنگین ثابت بھوا۔ نہیں محسوس بھوا کہ ان کا دایاں بازوٹوٹ چکا ہے اور اب وہ مقابلہ آرائی میں کا میاب نہیں بو سکتے ۔ میں کا میاب نہیں بو سکتے ۔

ثمه انهمه أتمر و ابينهم . وراواانه لا طاقة لهمه بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا واسلموا

پھر قبیلہ ثقیف نے آپ میں مشورہ کیا۔انہوں نے دیکھا کہ اردگرد کے عربوں سے لڑنے کی ان میں طاقت نہیں۔اوروہ بیعت ہو پچے اور اسلام قبول کر پچے۔

تہذیب بیرۃ ابن ہشام، جلد2ہ شخہ 107 ججرت کے نویں سال (630) اہل طائف کا وفد مدینہ حاضر ہوا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بیش شکی ۔ عگرای کے ساتھ اپنے لئے بجیب شرطین تجویز کیں۔
''ان کی سرزیشن کوفوتی گزرگاہ نہ بنایا جائے گا، وہ عشر نہ دیں گے۔ جہاد میں شرکت نہ کریں
گے، نماز نہ پڑھیں گے، ان کے او پر ان کے علاوہ کی کو حاکم نہ بنایا جائے گا۔' آپ نے
فرایا تبہادی سب شرطیس منظور ہیں ۔ عگراس دین میں کوئی جھائی نہیں جس میں رکوع نہ ہو
(لاخدید فی دئین لا دکوع فیمہ) آپ کے اصحاب کوان تحفظات کے ساتھ کی کو مسلمان
کرنا بجیب معلوم ہوا، مگرآپ کی نظرین دور ترسستقبل کودکھ رہی تھیں۔ آپ نے یہ کہ کرائیس

بعد ذلك سيتصد قون و يجاهد ون اذا اسلموا (اثرجه ايوداؤد كن وبب) جب يدلوك اسلام من داغل بوجائي كتواس كه بعد صدقه يمى دير كاورجها، بحى كرين ك-

امام احمد نے هنرت انس نے نقل کیا ہے کہ رسول الشعلی الشعلیہ وہ کم ہے جب بھی جو اس الشعلی الشعلیہ وہ کم ہے جب بھی جو اس اس کے لئے کئی چیز کا سوال کیا گیا۔ آپ نے ضرورا ہے وہ چیز دی۔ آپ کے پاس ایک آدی آ وی آ یک آدی کے ایک گئی گئی کر بول کے دینے کا تھم فر مایا جود و پہاڑوں کے درمیان صد نظر تک پھیلی ہوئی تھیں، وہ آدی اپنی قوم کی طرف والی گیا اور کہا: اے میری قوم تم لوگ سامام آبول کراو، کیونکہ مجمداً تنازیا وہ دیتے ہیں کہ آئیس فتا بی کا اندیشہ ٹیس ہوتا۔ راوی کے کہتے ہیں:

فأن كأن الرجل ليجيى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مايريد الا الدنيا فما يمسى حتى يكون دينه احب اليه واعز عليه من الدنيا ومافيها (البدايه والنهايه)

آدی آپ کے پاس آ تاتھا اور اس کا مقصود صرف دنیا ہوتی تھی۔ گر اس پر شام نہیں گزرتی تھی کہ دین اس کے لئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس سے زیادہ محبوب

ہوجا تا تھا۔

ہوازن و فقیف کا مئلہ طل ہوا تھا کہ ای درمیان ایک اور شدید مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوازن کی فتح کے بعد آپ کو جو کثیر اموال فئیمت حاصل ہوئے تھے، ان کو آپ نے نہایت فیاضی کے ساتھ مکہ کے تازہ فوسلموں میں تقسیم کیا۔ یہ چیز افسار کے بہت سے لوگوں پر شاق گزری۔ انہوں نے سمجھا کہ کہ بیٹی کر پیفیم کے او پر '' قرشیت'' خالب آگئ اور انہوں نے اپنے بھائی بندوں کوخوش کرنے کے لئے سارا مال آئیس دے دیا۔ ایک انہائی نازک مسئلہ تھا۔ گرآپ نے جو کیھر کیا تھا، حظی مواطف سے بلند ہو کر کیا تھا۔ اس لئے آپ کے پاس اس کے جواب میں کہنے کے لئے نہایت مؤثر چیر موجودتھی۔

آپ نے انصار کے تمام لوگوں کو ایک احاطہ میں جمع کیا اور تقریر کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرای ایس کیا ہوئے۔ آپ نے فرای ایس کیا ہوئے۔ آپ نے فرای ایس کیا ہوئے۔ آپ نے فرای جس اللہ ہوئے۔ آپ کے تمام تھی، میرے ذرایعہ میں ہوائیت دی تم محتاج تھی، میرے ذرایعہ میرک تو کیا گاؤں نے کہا ''آپ نے دوبارہ فرمایا:

و الله لوشئتم لقلتم فصد قتم و صدقتم جئتناطريد افا ديناك وعائلا فاسليك وخائفاً فآمناك ومحنو لا فنصرناك ..... اوجدتم في نفوسكم يا معشر الانصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً اسلموا و كلتكم الى ماقسم الله لكم من الاسلام افلا تر ضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس الى رحالهم بأ الشاء والبعير و تذهبون برسول الله الى رحالكم (روالا احداديث ابن اسحاق)

خدا کی متم تم چا ہوتو کہہ کتے ہوا درتم کہو گئو تج کہو گے کہ آپ ہمارے پاس نکالے ہوئے آئے تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی۔ آپ کھتان آئے تھے، ہم نے آپ کی غم خواری کی۔آپ توف زدہ آئے تھے ہم نے آپ گوامن دیا۔ آپ نے یا رو مدد گارآئے تھے ہم نے آپ گوامن دیا۔ آپ نے یا رو مدد گارآئے تھے ہم نے آپ گوانسار المیاتم دنیا کی معمولی چیز کے لئے بددل ہو گئے جس سے میں نے نوسلموں کی تالیف قلب کی ہے اور تم اوال چیز کا ویک بایا ہے جس کواللہ نے تہیں عطاکیا ہے یعنی اسلام۔ائے گروہ انصار الکیاتم اللہ پر راضی ٹیمن کہ لوگ اونٹ اور کیری لے کر اپنی منزلوں کی طرف جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنی منزل کی طرف جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنی منزل کی طرف جائے۔

یہ تقریرین کرسارے اوگ روپڑے۔ انہوں نے چیخ کرکہا: ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رائیں کے ساتھ رسول کے ساتھ رائیں گئی کہ جو ساتھ رائیں ہیں گئی کہ جو ہندوازہ بھی اس کے سال سے آیا، اس کا تقل اس نے کھول دیا۔ آپ کی شخصیت کے سال ب کے گئی چرچھر دینگی۔

### خارجی نشانه: دعوت

پنجیراسلام نے مکدیں جو کملی جدوجہدشرون کی اس کی اہم بات میٹی کدوہ خار بی دنیا کے خلاف رد کمل کے طور پر وجود میں نہیں آئی ، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ بلکہ خودا پنے شہت فکر کے تحت وضع کی گئی تھی۔ آپ کی بعث ہوئی تو آپ گر دو پیش وہ تمام حالات پوری شدت کے ساتھ موجود تھے جو عام طور پر سیاسی ، معاثی اور سابی تحریکوں کی بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ گرآپ نے ان بل سے کی کوئی دئوت کا عموان نہیں بنایا۔ بلکہ انتہائی کیسوئی کے ساتھ مندرجہ بالا پر وگرام کی طرف پُرام ن جدوجہدشروع کردی۔

پغیراسلام کی بیثت جس زمانه میں ہوئی ،آپ کا وطن وقت کی''سامراتی طاقتوں'' کی شکارگاہ بناہوا تھا۔ خاص طو پرعرب کاوہ دھتے ہونسٹاز یادہ زرخیز اور مالدار حیثیت رکھتا تھا، تمام تر اغیار کے ہاتھوں میں تھا۔ جزیرہ عرب کے ثنال میں شام کا علاقہ لپورا کا پورا روی سلطنت کے زیرافقد ارتقارات کے اویر روم کے ماتحت امرائے عرب کی عکومت قائم تھی۔ ای طرح جنوب میں مین کا علاقہ ایران کے زیرافتد ارتفا۔ نی سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں جوابرائی گورزمتیم تھا، اس کا نام باذان ہے۔ عربوں کے ہاتیہ میں صرف تجاز، تہامہ اور محبد کے علاقے تنے۔ ان کے علاوہ کچھ چیٹیل اور ہے آب و گیاہ بابان تنے، جن میں کہیں کہیں کچھ زر خیز کلوے نظر آتے تنے۔ کسری (شہشاہ فارس) نے جب آپ کے مکتوب کو پھاڑ دیا اور کہایہ کتب اتی بہنا و ہو عبدی (میرا غلام ہو کرمجھ کواس طرح کلھتا ہے) تو اس کا محرک بی سیای کی منظر تھا۔

پنیمبراسلام کی پیدائش کے سال (570) مکہ پرابر ہدکا حملہ بھی اسی استحصال کا ایک جز وتھا، جوعرب کے جنو بی حصہ پر قابض تھا۔اسلام سے قبل خانہ کعبہ عرب کا ایک بہت بڑا ا بت خانہ تھا۔اس میں تمام قوموں اور قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے۔اس طرح وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لئے مقدس مقام بن گیا تھا۔ تمام سال لوگ مکه آتے رہتے تا کہاہیے بتوں کی زیارت کریں اور نذریں چڑھا ئیں ۔اس سے مکہ کی تحارت قائم تھی۔ ابر ہدنے چاہا کہ اس تحارتی مرکزیت کواپنی طرف منتقل کر لے۔وہ جنو بی عرب (یمن) میں حبثی فوجوں کا سر دارتھااور حاکم حبشہ کے ماتحت تھا۔اس نے حبثی حاکم گوتل کر دیااورخود حاکم بن گیا۔ حبشہ کے بادشاہ نحاثی نے مجبوراً اسے حاکم تسلیم کرلیا۔ ابر ہیہ مذہباً عیسائی تھا۔ اس نےصنعاء میں ایک بہت بڑا گر جانتمبر کیا۔اں گرجا کے چند کاریگروں کے نام بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔اباس نے گرجا کے بارے میں یرویگنڈا شروع کیا تا کہ لوگ اس کی زیارت کے لئے آنے لگیں اور مکہ کی تجارتی اہمیت صنعاء کی طرف منتقل ہوجائے ۔مگر جب ساری کوشش کے ہاوجودوہ زائر بن کواپنی تعمیر کردہ عبادت گاہ کی طرف متو جہ کرنے میں کامیاب نہ ہواتواس نے ارادہ کیا کہ مکہ کے کعبہ کوڈ ھا کرختم کردے تا کہ لوگ مکہ کے بجائے صنعا آنے يرمجبور ہوجائيں۔ چونکہ وہ ہاتھوں کی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، وہ'' ہاتھی والے'' کے نام سے مشہور ہوا۔عرب کی تاریخ میں بیا تنااہم واقعہ تھا کہ وہ جس راستہ سے گز راعر بوں نے اس کا نام صراط افیل رکھا۔ جس چشمہ پر قیام کیا اس کوئین افیل اور جہاں سے شہر میں داخل ہوا، اس کو باب افیل کہا گیا۔ جس سال اس نے تملہ کیا تھا اس کا نام عام افیل پڑ گیا۔

ان حالات میں قیادت کے معروف تصور کا نقاضا تھا کہ آپ پڑوی حکومتوں کی استعاری سیاست کے خلاف ایک جوائی سیائ تحریک اٹھا تھی اوروطن کو بیرونی اثرات سے پاک کرنے کے لئے لوگوں کے قومی جذبات کو بیدار کریں ۔ مگر آپ نے اس شیم کی کوئی تحریک اٹھانے سے کمل پر ہیز کیا۔

ای طرح اس وقت کی عرب دنیا'' غیر ذی زرع'' ہونے کی وجہ عماشیات کی کمی ذاتی بنیاد سے یکم محرف میں وجہ عماشیات کی کمی ذاتی بنیاد سے یکم محروم تھی۔ یہ اس ریگھتانی علاقہ کے ایک ایک شخص کا مسئلہ تھا ارنہایت آس نی مجل کے کمی بھی اقتصادی نعرہ سے مکمل طور پر پر ہیز کیا۔ایک بار مکہ کے شرفاء کی ایک جماعت غروب آفتاب کے بعد کعبہ کے سامنے جمع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کے لئے بلایا۔آپ نے جب این وعوت بیش کی آوانہوں نے کہا:

يا محمد قد علمت ان ليس من الناس احد اضيق منا بلداً ولا اقل ماءً. ولا اشد عيشاً منا ، فسل لناربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا لهزية الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلا دنا ، وليفجر لنا فيها انهارا كا نهار الشام والعراق (تهذيب يرة انن شام ، جداول منح ، 67)

ائے میں آپ گوخوب معلوم ہے کہ ہمارا ملک سب سے زیادہ نگ حال ہے۔ دنیا میں ہم سے زیادہ نگ حال ہے۔ دنیا میں ہم سے زیادہ نگ ہے۔ پس اپنے رب ہم سے زیادہ شکل ہے۔ پس اپنے رب سے کہ کدوہ ان خشک پہاڑوں کوہم سے ہٹادے جنہوں نے ہمیں نگی میں ڈال رکھا ہے اور ہمارے لئے ہمارے ملک کوکشادہ کرے اور اس میں شام اور عراق جیسی ندیاں جاری کردے۔

مدے سرداروں کی بیقتریراس پس منظر میں تھی کہ مجد و جاز کے پہاڑوں نے اس منظر میں تھی کہ مجد و جاز کے پہاڑوں نے اس منظر میں تھیں میہاں شام و عراق کی طرح بارشین نہیں ہوتیں اور سارا علاقہ خشک چڑارہتا ہے۔ اس طرح بیا قتصادی ابتلاء آپ کو زر رست موقع دے رہاتھا کہ آپ اقتصادی مشن لے کراٹھیں اور آنا فانالوگوں کی توجہ اپنی طرف تھینج لیں۔ گرآپ نے اس قسم کے مسائل کی طرف کوئی براہ راست توجہ نہ دی بلکہ اپنے آپ گوتمام ترکلہ توحید کی تینے کے لئے وقف کردیا۔ اگرچہ بعد کی تاریخ نے شابت کیا کہ دو تی میں ہرقتم کے سیاسی اوراقتصادی امکانات بھی چھے ہوئے ہیں۔ مگر وہ بالواسط نتیجہ کے طوریرآتے ہیں نہ کہ براہ راست جد وجہد کے طوریر

یغیمراسلام کی پوری زندگی ثابت کرتی ہے کہ آپ کے نزدیک اصل اہمیت دعوت کی سخی بنیوت کی اس اہمیت دعوت کی سخی نبوت کی تو تو یہ کو زکر دی۔ آپ سخی نبوت کی تو آپ نالی فاندان سے کہا کہ جھے خدانے اپنی پیغام رسانی سے کام پر مقرر کیا ہے، ہم لوگ میراساتھ دو۔ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر مدعوکیا۔ یہ تقریباً چالیس مرد شخصے جن میں حقر باد جھے ہوئے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو چھے تو آپ نے تقریبر کی گر کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لئے نہا تھا:

يابنى عبد المطلب! انى بعثت اليكم خاصة و الى الناس عامة فن يضمن عنى دينى و مواعيدى ويكون معى فى الجنة ويكون خليفتى فى اهلى فاعادرسول الله صلى الله عليه وسلم المنطق فقال على: انايارسول الله، فقال انت ياعلى انت ياعلى (رواه البزار)

اے بنوعبدالمطلب! بیس تم لوگول کی طرف خاص طور پراورتمام لوگول کی طرف عام طور پر بیجیا گیا ہوں ، پس تم بیس سے کون میرے قرضول اور میرے وعدول کی ذمہ دار کی میری طرف سے لیتا ہے اور میرے اہل میں میرا قائم مقام بتا ہے اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ چررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بارای بات کود ہرایا تو حضرت علی (جو اس وقت نوجوان تھے ) نے کہا' دمیں یارسول اللہ آپ نے فرمایا بتم اعظی!

تم اعظی! ایک بارابوجهل نے آپ کو پھڑ تھنے کہ ماراجس سے خون بہنے لگا۔ یہ جُرآ کپ بھارا ہوں سے خون بہنے لگا۔ یہ جُرآ پ کے پھاعاس کو پنجنی دوا اگر چہاں وقت اسلام بنیں لائے تھے۔ مگر خاندانی عصبیت جوش میں آئی، ابوجہل کے یہاں جا کراس کو مارا اور پھرآ پ کے پاس آ کر بولے '' بھینے! میں نے تمہارا بدلہ لے لیا'' آپ نے فرما یا'' چیا! بھی میں نے یا دہ خوشی ہوتی کہ آپ اسلام قبول کر لیے'' کریش کے لوگ ابوطالب کے پاس آئے اور کہا:

يا اباطالب! ان ابن اخيك يا تينا فى افنيتنا وفى نادينا فيسمعنا مايو ذينا به فان رأيت ان تكفه عنا فافعل

اے ابوطالب! تمہارا بھیتیجا ہمارے میدانوں میں اور ہماری مجلسوں میں آتا ہے اور ہم کو دوبا تیں سناتا ہے جس ہے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔اگر تم ہے ہو سکے تو اس کو ہمارے پاس آنے ہے دوک دو۔

ابوطالب نے اپنے الریح عمل کے ذریعہ آپ کوبلایا اوران سے قریش کی بات کہی: فحلق بیصر دالی السماء فقال: والله ماانا با قدر ان ادع ما بعثت به میں ان یشعل احد کھر میں هذا دالشہ میں شعلة میں نار (البدایدوالنہایہ)

آپؑ نے اپنی نگاہ آسان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ خدا کی شم میں اس پر قادر نہیں کہ جو پیغام دے کر جھے پیجا گیا ہے اس کو چھوڑ دوں ، جیسے تم میں سے کو کی شخص اس پر قادر نہیں کہ صورتے ہے آگ کا ایک شعلہ جلائے۔

ىيكېدكرآپً روپڑے (ثمه استعبررسول الله صلى الله عليه وسلم فبكي)

َ آپؓ کے خاندان بنوہاشم کو چونکہ مکہ میں ہوشم کی سیادت حاصل تھی ، ابتداء گوگول کوشبہ

ہوا کہ میہ''! حوصلہ نوجوان''شاید بادشاہ تینے کا خواب دیکے رہا ہے۔ گرآ پ کے مسلسل عمل نے ثابت کردیا کہ آپ کے سامنے آخرت کی پیغام رسانی کے سوااور پچھٹیس ۔ ایک مرتبہ آپ نے ابوجہل کو دعوت دی تو اس نے کہا:

يا محمد اهل انت منتهِ عن سبّ آلهتنا هل تريد الا ان نشهد انك قد بلغت فين نشهد انك قد بلغت البراير النباير)

اے گھڑا کیاتم ہمارے معبود ول کو برا کہنے ہے رک جاؤگے تم بھی آتا چاہتے ہو کہ ہم گوائل دیں کہتم نے بمبنچاریا تو ہم گوائل دیے ہیں کہتم نے بہنچاریا۔

شعب ابی طالب کی پناہ گریز کے زمانہ میں حرام مہینوں میں پابندی ختم ہو جاتی تھی،
آپ کے خاندان کے لوگ اس موقع کوئر یو فروخت میں استعال کرتے ہے۔ وہ قرباتی کے جانوروں کے گوشت جم کرتے تا کہ ان کو سکھا کر کے لیے میں استعال کرتے ہے۔ وہ قرباتی کے جانوروں کے گوشت جم کرتے تا کہ ان کو سکھا کر کھیلی اور سال کے بقیم میں کھاتے اور ان کو اسلام کی وعوت پہنچاتے۔ جمرت کا سفر انتہائی نازک سفر تھا۔ مگر اس سفر میں بھی آپ نے دعوت وہنے جاری رکھی۔ سیرت کی کتابوں میں اسلط میں متعددوا قعات کاذکر ہے۔ مثلاً مثام مم بر بر بدہ بن حصیب کو دعوت دینا جس کے نتیجہ میں وہ اور ان کے 80 کھروں کا قبیلہ مسلمان ہوگیا۔ ان طرح رکو بہ گھائی پرآپ کی طاقات دوآ دمیوں سے ہوئی۔ آپ نے ان کا نام پوچھا۔ انہوں نے کہا ان کے سامنے اسلام جیش کی اور وہ ایمان لائے۔ آپ نے ان کا نام پوچھا۔ انہوں نے کہا جاتے ہے آپ نے ان کا نام پوچھا۔ انہوں نے کہا جاتے ہے آپ نے ان کا نام پوچھا۔ انہوں نے کہا جاتا ہے۔ آپ نے ناز کا ان ودو کیل آدی ) کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

بل انتمااله کومان (منداحمُن ابن سعد) نہیں تم دوباعزت آ دمی ہو۔

آپؑ ٰنےصحابہ کا مزاج بیر بنایا کہ ملکوں کو فتح کرنا اور مال غنیمت حاصل کرنا بڑی چیز

نہیں۔ بڑی چیز بیہ ہے کہ تمہارے ذر بعداللہ تعالی کچھلوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ غزوہ خیبر میں جب آ ہے نے حضرت علی کو چینڈا عطا کیا توان نے فرمایا:

انفناعلى رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخير هم يما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فوالله لان يهدى الله بك رجلا واحداخير لك من ان يكون لك حمر النعم (شنق علي)

نری کے ساتھ جاؤ۔ جب ان کے میدان میں پنتی جاؤتو ان کواسلام کی دموت دو، اور ان کو بتاؤ کہ ان پرانڈ کے کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قشم، اگر تبہارے ذریعہ سے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیے تو ہیتبہارے کئے سرخ اونٹول سے بہتر ہے۔

آپ کی زندگی میں بیر پہلواس قدر نمایاں ہے کہ اس کا کوئی ایک عنوان دینا ہوتو وہ ''دوعت'' کے سوالچھ اور انہیں ہوسکا۔ آپ نے عام رواج کے مطابق سیامی ،معاثی ،تمدنی مسائل کونشا رنہیں بنایا ، بلکہ سراری توجد وعوت الی اللہ پر مرکوز کردی۔ ابتدا میں بظاہر بیا یک کام نظر آتا تا بھا، بگر جب آخری نتیجہ سائے آیا تومعلوم ہوا کہ بیدہ سراہے کہ اگروہ ہاتھ آجائے تو بقیہ چیزیں خود بخو دہاتھ آتی چلی جاتی ہیں۔

#### صبرواستنقامت

اب مبرکولیج میرکالفظ عربی زبان میں الیے موقع پر بولا جاتا ہے جب کہ کی چیز میں اثر پذیری کے بجائے جماد کی کیفیت بتانا مقصود ہو۔ شلامتارہ خت بنجرز میں کو کہتے ہیں جو نچ کو قبول ندکرے۔ ای طرح بہادر کو مبور کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ خارجی دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو قائم رکھتا ہے۔

یے جبراس انسان کی اعلیٰ ترین صفت ہے جس کے اندراسلام ایک مقصد بن کرشامل ہو گیا ہو۔اسلام اس کے اندرالیک حمارت پیدا کر دیتا ہے جس کے بعد دوست نہیں پڑتا۔وہ کمزوری ٹیس دکھا تا۔وہ عاجزی ظاہر نہیں کرتا۔ (آل عمران 146) ائیان واسلام کا مطلب فعدا پر اعتماد کرنا ہے، اور جوشن فعدا پر اعتماد کرلے وہ اتھاہ طاقت کا مالک ہوجا تاہے۔ اس کے لئے کسی مرحلہ پر بے صبری کا کوئی سوال نہیں رہتا۔

ا۔ایک شخص جب اسلام کاعلم بردار بن کر گھڑا ہوتا ہے تواس کوفورا عموں ہوتا ہے کہ وہ خودت ہوتا ہے کہ وہ خودتو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود قیود میں بندھا ہوا ہے، جب کہ دو مرافریق آزاد ہے کہ جو طریقہ چاہے اپنی کامیائی کے لئے اختیار کرے۔اس کو تھ دیا گیا ہے کہ اپنی ساری قوت دعوت وتینغ کی مہم پر صرف کرے، جب کہ دوسرے لوگ سیاتی کا رروائیوں اوراقتصادی تقدیم وہ سے اپنی پوزیشن کو شخل بنار ہے ہیں۔اس کو ہر حال میں اخلاقی حدود میں رہنے کا پابٹر کیا گیا ہے، جب کہ دوسرے لوگ سیاتی کا مردوائیوں اوراقتصادی پابٹر کیا گیا ہے۔ جب کہ دوسرے لوگ اس حتم کی تمام بندشوں ہے آزاد ہیں۔اس طرح کی باتیں دا کی اسلام کواس حد تک متاثر کرستی ہیں کہ وہ اسلامی طریق کارکو ہاگا بچھنے گے اوراس کے دوسرے لوگ اختیار کرنے چائیں جو دوسرے لوگ اختیار کرنے چائیں۔ یہاں دوسرے لوگ اختیار کرنے جائیں۔ یہاں دوسرے لوگ اختیار کرنے چائیں۔ یہاں دوسرے لوگ اختیار کردوسائی کی لوگا اور ہے اثر بجھنے گے:

فَاصْدِرْ إِنَّ وَعُمَّاللَّهِ يَحَقَّ وَّلاَ يَسْتَحَقَّنَكَ الَّذِيثَىَ لاَ يُوقِنُونَ فَى (رم:60) اے نی صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ کتے ہے اور نہ سبک کریں تجھ کو وہ اوگ جو یقین نہیں رکھتے ۔

2۔ اسلام کی راہ میں صبر کا دوسرامطلب ہیہے کیفریق ٹانی کی طرف ہے جومصیتیں ڈالی جا عیں ،ان کوکسل طور پر برداشت کیا جائے:

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَاۤ اٰذَيْتُمُوْنَا ۗ (ابراهيم: 12)

(نبیول نے کہا) ہم صبر کریں گاس پرجوایذاتم ہم کودیتے ہو۔

میں بندات خود دوت تن کا ایک جزء ہے کیونکہ دائل اگر مدعو کی جوانی کارر دائیوں سے گھراا مٹنے یا جزئ فرع کرنے گئے تو یہ بات مشتبہ دوجاتی ہے کہ دہ اپنی دعوت میں سنجیدہ ہے اور واقعة اللّٰہ کی رضا جوئی کے لئے لوگول کوئق کا پیغام دینے اٹھا ہے۔ یہ مصائب تو در حقیقت اس کی سنچید گی کا استحان ہیں اور کس کے لئے اس دعوت ای وقت قابل قبول ہوسکتی ہے جب کہ وہ اس کے سامنے اپنے آپ کوکمل طور پر سنچیدہ ثابت کردے۔

3 خالف کی طرف ہے جب کوئی چیز ڈائی جائے تو آدئی عام طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو تو دخالف کے اوپر لوٹا دے۔ اس کے مقابلہ شرص جربیہ ہے کہ خاص فوق کے ساتھ اس کو اپنے اس کو تو و خالف کے اوپر لوٹا دے۔ اس کے مقابلہ شرص جربیہ ہے کہ خاص فوق کے ساتھ اس کو اس کو معرفو می طرف ہے اس اقتصاد کی تعصیب کا سامنا چیش آئے کہ کہ مکسال لیافت رکھتے ہوئے ان کی جگہ دو جربے کا استخاب کیا جائے گھا تو یہ مطالبہ کے کر اشخا میر کے خلاف ہوگا کہ''ہمارے ساتھ مساوی لیافت کی کرو' اس کے برعکس آئیس ان کم رقاب خالف ہوگا کہ' ہمارے ساتھ مساوی لیافت کی بغیاد پر آئیس ان کما تو ک ساتھ کا کم رفت ہوئے کہ اس مانوی لیافت کی بغیاد پر آئیس ان کما تو ک سے حاصل کریں۔ مگلی دور میں جرب جیش ایک اعتبارے ای قسم کا ایک علی شاتھ کہ کہ کوگوں نے جب مسلمانوں کے لئے میں جب جارت کے دورواز ہے بند کر دیے تو انہوں نے پڑوی ملک میں محت مزودری کرکے اپنی معاش حاصل کر ناشرون کر دوروی کرکے اپنی معاش حاصل کرنا شروع کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایجان داری اور محت کا ایسا نموند پیش کیا کہ شاتی کہ مسلمان کو متا ہے ، دواس کے بدلے اس مسلمان کو ہو تا مادی کو دیے اعلان کرایا کہ چوش کی مسلمان کو متا ہے ، دواس کے بدلے اس مسلمان کو 8 در ہم تا دان دیے۔

صبر بظاہر ایک سلی چیز معلوم ہوتی ہے۔ گراپنے نتائج کے اعتبار سے وہ ایک اٹل ترین ایجائی ال ہے جس میں آ دی اپنے تریف کے مقابلہ میں فوری جوائی کا روائی کرنے کے بجائے دور ترعوال پر اعتاد کرتا ہے۔ جب آپ شکی کا پیاشتعال انگیزی کے جواب میں فوری اقدام کرتے چین تو اس وقت آپ کی کا روائی ایک متاثر ذہمی سے کی ہوئی کا روائی ہوتی ہے۔ اس کا لفتشہ آ دمی کے ایلتے ہوئے جذبات کے زور پر جما ہے۔ بجائے اس کے کہ خارجی حقائق و امکانات کا بے لاگ جائزہ کے کراس کے مطابق گمری منصوبہ بندی کی جائے، جس کا دو مرانا م جربے۔

صبر کا مطلب میہ ہے کہ فریق شانی کونوری طور پر خود جواب دینے کے بجائے خدا کے اہدی قوانین کواس کے خلاف کار فرما ہونے کا موقع دیا جائے۔ جب آدی بے میری کے ساتھ حریف کے مقابلہ میں دوڑ پڑتا ہے تو اس وقت اس کے رہنما سے نواس وقت اس کے رہنما سطی جذبات اور طبح محرکات ہوتے ہیں۔ وہ الذما ایس خلطیاں کرتا ہے جس سے اس کا مقدمہ کمزور ہوجائے۔ اس کے برتش جب آدی صبرے کام لیتا ہے تو اس وقت اس کے اندر کی وہ رہائی قوت اس اپنا کامل کرنے کے لئے بیدار ہوجائی ہے جس کو عقل کتے ہیں۔ انسان کی عقل ایک جبرت انگیز قوت ہے۔ وہ دیوارک اس پارد بھتی ہے اور متعقبل میں جہا نک کر اس میں جیھے ہوئے تھا اُن کو معلوم کر لیتی ہے جن کے ہاتھ آجائے کے بعد حریف کے تمام اطراف وجوانب اس طرح تا ہو میں آجائے ہیں جب کے وی کھٹو کے اس کے اور اس کے بعد اس کی ہر حرکت اس کے اوپر شکار کی گرفت کو مفہوط جال میں بھتی ہو۔ اور اس کے بعد اس کی ہر حرکت اس کے اوپر شکار کی گرفت کو مفہوط جال میں بھتے ہو۔

ہجرت کا واقعہ ای قتم کی ایک مثال ہے۔ جب قریش نے فیصلہ کرلیا کہ آپ گوتل کر دیں توایک صورت بیتھی کہآ ہے ان کی تلوار کے سامنے کھڑے ہوجاتے۔اس کے برمکس آپ نے ٹھنڈے د ماغ سے سوچ کریہ فیصلہ کیا کہ مکہ چھوڑ کرمدینہ چلے جائیں۔ دومرے لفظوں میں اپنامقام عمل تبدیل کردیں۔حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ججرت سے پہلے آپ روزانہ میرے والد (ابوبکر ") کے مکان پرآتے اور آئندہ اقدام کے بارے میں مشورہ کرتے۔ چھے مہینے تک نہایت راز داری کے ساتھ ساری تیاریاں مکمل کی گئیں۔اس کے بعدایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت آپ ایک معتمد رہنما کو لے کر مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ایک پر جوش قائد جوحریف سے لڑ کرشہادت کی یادگار قائم کرنے کوسب سے بڑا کمال بھتاہے،اس کے نقط نظرے دیکھے تو ہجرت ایک قتم کا فرار معلوم ہوگی۔ مگرنتائج کے اعتبار سے دیکھے تو بیدا حفظیم واقعہ ہے جس نے اسلامی تاریخ کارخ موڑ دیا۔ ای طرح صبر کا مطلب مدہے کہ آ دمی اپنے اقدام ہے رک کر فطرت کو کام کرنے کا موقع دے۔انسانی فطرت ایک دائی حقیقت ہے اور اگر خارجی پر دے ہٹادئے جائیں تو وہ انسانی زندگی میں انتہائی فیصلہ کن کرداراداکرتی ہے۔فطرت کے اندر بمیشداس آدمی کے لئے نرم گوشہ ہوتا ہے جوگالی کے جواب میں چپ رہ گیا ہو۔ فطرت اپنی اندرونی آواز کے تحت مجبور ہے کہ ظالم کے بجائے مظلوم کوخل پر سمجھے۔فطرت کی دنیا میں محرومیوں سے استحقاق پید اہوتاہے اور ضبط و استقامت سے اس کا برسر حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال پیفیبر اسلام اور آپ کے خاندان کا مقاطعہ ہے جو نیوت کے ساتویں سال بیش آیا اور جس کے نتیجے بیں ایولیب کو چیوڈ کر سارے بنو باشم کو ایک پہاڑی در ہ (شعب ابی طالب) میں محصور ہونا پڑا۔ ایک مقصد کی خاطر نہایت خاموثی کے ساتھ بدترین ظلم کوسیتے رہا فطرے انسانی میں ایڈیا باڈ شت پیدا سے بیٹے ٹیمیں رہ سکتا تھا۔ چنا نجیے تین سال گزرے تھے کہ خوو دشموں کے اندرا بوالبحتری ، مشام بن محروء زمیر بن امیے، زمو بن الاسووا ور مطعم بن عدی چیسے متعدد لوگ پیدا ہو گئے۔ انہوں نے قریش کے لیڈروں سے لڑکر معاہدہ کو چاکرڈ الا اور خوباشم کو اس ظالمانہ مقاطعہ سے نجات ٹل گئی۔

صبرکا انم ترین پہلو یہ ہے کہ اس سے نصرت اللّٰی کا سختقاق پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک شخص صبح مقصد کی خاطر مبر کرتا ہے تو وہ اپنے مسائل کے لئے ہا لک کا نئات کے اوپر بھر وسہ کرتا ہے اور بین انگمان ہے کہ کوئی شخص ایک شبح مقصد کے لئے ہا لک کا نئات پر بھر وسہ کرے اور وہ اس کے بھر وسہ کہ بیورانہ کرے۔

اس نفرت کے بیٹار طریقے ہیں۔ کوئی شخص ندان کو جان سکتا اور ندان کا احاط کرسکا۔ تا ہم اسلام اور غیر اسلام کے مقابلہ میں آنے والی ایک خاص نفرت ہیہ ہے کہ مادی حالات میں موافق کی بیٹی پیدا کر دی جائے۔ اور اہل ایمان کے دل میں اعتاد کی کیفیت ڈال دی جائے اور خالفین کے دل میں رعب:

يَّايُّهَا الَّذِيثَىَ امَنُوا اذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ اِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْمَا عَلَيْهِ مْرِيُّ اَوَّجُنُودًالَّمْ تَرَوْهَا ﴿ (احزاب: 9)

اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کر وجب تم پر فوجیں چڑھآئیں تو ہم نے ان پڑھیجی آئدھی اورائیںالفکر جس کوتم نے نہیں دیکھا۔

یہ آیت غزوہ احزاب (627) سے متعلق ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے اٹل ایمان کی مدد پر دوچیز ہیں تھیجی تھیں۔ ہوا ، اور رفرشتوں کی فوج ۔ ہوا کوئی انو تھی چیز میں ۔ وہ ایک دبیز غلاف کی شکل میں ہروقت کرہ ارض کے چاروں طرف لیٹی ہوئی موجود ہے۔ مگر ایک خاص وقت میں ایک مقام پر اس کے اعدر تیزی پیدا کردی گئی۔ جس کے نتیجہ میں وہ اٹل ایمان کے

لئے نصرت بن گئی۔اس ہے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی گروہ کی مدر کرنا چاہتا ہےتو ماڈ ک واقعات میں شدت پیدا کر دیتا ہے جس کا نتیجہ اس کے حق میں کا میابی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

فرشتوں کی فوج کا مطلب میٹیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ل کر تلوار چلاتے سے ۔ یہ در حقیقت ایک حقیقت ایک حتم کی افسیاتی مددتی ند کہ عام معنوں میں حربی مدد۔ وہ اس کئے آتے سے کہ ایک طرف مخالفین اس کئے آتے سے کہ ایک طرف مخالفین اسلام کے دلوں میں ثبات اور دوسری طرف مخالفین اسلام کی افسار میں رعب پیدا کریں (انفال: 12) وہ مسلمانوں کی نظر میں مخالفین اسلام کی فوج کو بہت زیادہ کر دیتے سے اور مخالفین اسلام کی نظر میں مسلمانوں کی فوج کو بہت زیادہ کر دیتے سے (انفال: 44)

عبد فارد قی میں سعد بن ابی وقاص اسلای گفکر کو لے کر قادسیہ میں اتر ہے جو تو بول کے نزدیک ایران کا درواز وقعالے بہال زیادہ دنوں تک قیام کرتا پڑا اور کھانے پینے کی چیزیں فتم ہو گئیں۔ حضرت سعد نے بچھ لوگوں کوروانہ کیا کہ کہیں ہے بگریاں اور گا کیں تلاش کر کے لا تکیں۔ انہیں ایک ایرانی ملاجس ہے انہوں نے بحریوں اور گابیں کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا بچھ پچھ خم نہیں۔ حالال کہ وہ تحوایک چے وابا تھا اوراس نے اسلامی کشکر کی خمرس کر اپنے مویشیوں کو قریب کے گھنے جنگل میں چھپا دیا تھا۔ اس کے بعد جو پچھ ہوا وہ تاریخ کے الفاظ میں ہے:

فصاح ثور منها كذب الراعي، هانحن في هذٰه الاجمة

ایک بیل چلایا، چرواہا جھوٹا ہے۔ہم یہاں اس جھاڑی میں موجود ہیں۔

آ وازین کروہ لوگ جنگل میں تھس گئے اور کچے مویشیوں کو ہائلتے ہوئے حضرت سعد کے پاس لے گئے ۔ اسلامی تشکر کوجب بیقصہ معلوم ہواتو وہ بہت نوش ہوئے اور اس کو ضدا کی ایک تحلی ہوئی امداد سمجھا۔ گر، جیسا کہ مورخ ابن المقطع نے نکھاہے ، اس کا مطلب یڈیس کہ بیل نے بیر بی جملہ کہا کہ 'ہم یہاں ٹیں'' بلکہ بیاس کی عام آواز میں ایک ڈکارتھی۔اوراس ڈکارے مسلمانوں نے سمجھا کہ یہاں مویشی موجود ٹیں۔(الفخری:صفحہ 79) **اللہ یر بھروسہ** 

''اگردشمن صلح کی طرف جیکیں تو تم بھی اس کی طرف جیک جا دَاوراللہ پر بھر وسر رکھو۔ بلاشیہ وہ خوب سنتا اور جانتا ہے، اگر وہ تم کو دوسوکا دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لئے کافی ہے (انفال: 62-61) قرآن کا بینکم اسلامی طریق کا رکا خلاصہ ہے۔ اسلام کا طریقہ اصلاً غیر حربی طریقہ ہے۔ حتٰی کہ فریق خالف کی طرف ہے دسوکہ کا اندیشہ ہوتہ بھی اہل اسلام کو خدا کے بھر وسد پر مصالحت کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

اس تھم کا مدعا ہیہ ہے کہ غیر حربی میدان ، بالفاظ دیگر وہ میدان جہاں دوسروں سے نگراؤ پیدا کئے لغیرتم اپنے لئے مواقع کارپار ہے ہو، وہاں اپنی تو توں کو لگا دو۔ اوراس کے علاوہ عمل کے بودوسرے دائر ہیں ہیں قدرت کی طاقتوں کو برروئے کارآنے کا موقع دو۔ حقیقت ہیہ ہے کہ جب بھی دوفریق مضاوم ہوں تو وہاں تیسرازیا دہ طاقت ورفریق موجود ہوتا ہواوروہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آئر ہم اپنی تو توں کو اپنے ممکن دائرہ میں محدودر کھیں تو بھیدائرہ میں خدا ہمار کی خوجو اگر دوسروں لیا ہوجاتا ہے۔ اپنے حاصل شدہ دائرہ ممل کو چھوڑ کر دوسروں کے دائرہ میں خدا تھی تھیدائرہ میں خدا تھی تھید کو الزم بھی تھیدائرہ میں خدا تھی دائرہ میں خدا تھی دوسرت کو تھینے والانہیں بن

# پیغمبرمکه میں

رسول الشدسلی اللہ علیہ وسلم کی پیغیبرانہ زندگی کے دوبڑے دور ہیں۔ ایک کو کی دور کہا
جاتا ہے ، دوسرے کو مدنی دور۔ مکہ اور مدینہ دوشہروں کے نام ہیں۔ ان الفاظ کو آپ لفت
میں دیکھیں تو ان کے بہی معنی آپ گووہاں لکھے ہوئے ملیں گے گر کچھ معانی دہ ہیں جوتار تُخ
کسی لفظ میں شامل کرتی ہے۔ مکہ اور مدینہ کا معاملہ بھی ایسا بھی ہے۔ ابتدائی معنی کے اعتبار
سے یہ دونوں الفاظ دوشہروں کے نام ہیں۔ مگر تاریخ کے اعتبار سے وہ اسلامی ممل کے دو
پہلوؤک کی علامت بن گئے ہیں۔ مکہ دووت کی علامت ہے اور مدینہ انقلاب کے علامت کی دور اسلام کی دوور اس کو ماحول
کی دور اسلام کی دور اس کو ماحول
میں غالب اور مریلندر کرنے کا قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:
میں غالب اور مریلندر کرنے کا قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:

فُتَمَّا رَّسُولُ الله ﴿ وَالَّذِينَ مَعَةَ اشِكَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَّاءُ بَيْتَهُمْ تَرْسُهُمْ رُكِّمًا سُجَّنًا يَبْتَغُونَ فَضُلًّا جَنِ اللهِ وَرِضُوانَا سِيْمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ قِنْ آثَرِ السُّجُودِ ﴿ لَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِية ﴾ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِية ﴾ وَمَثَلُهُمْ فِي الرَّخِيلِ \* كَزَرْعِ آخَرَجَ شَطْعَهُ فَازْرَهُ فَاسْتَغْلَطُ فَاسْتَوْى عَلَى سُوقِهِ يُغْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيْظَ مِهِمُ النُّقَارَ ﴿ وَعَنَ اللهُ الَّذِيثَى امْنُوا وَحَمِلُوا الشَّلِخِيمِ الْ

محمداللہ کے رسول ہیں۔ اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ مکرین پر سخت ہیں اور آپ س میں نرم دل ہیں۔ تم ان کود کھتے ہور کو گا اور تجدہ میں۔ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ ان کے چیروں پرنشان ہے سجدہ کے اثرے، بید شال ان کی آنو رات میں ہے۔ اور ان کی مثال انجیل میں ہیہ ہے چیسے کھتی نے اپنا انکھوا نکالا کچراس کو مضبوط کیا۔ پھروہ موٹا ہوا۔ پھروہ کھڑا ہو گیا ہے تند پر۔ وہ اچھا لگنا ہے کھتی والول کو تا کہ شکروں کا دل جلائے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہمعافی اور اجرعظیم کاان سے جوایمان لائے اور نیک کام کیا۔

مذکورہ آیت میں آورات کےحوالہ ہے بیٹیبراسلام کےساتھیوں کے انفراد کی اوصاف کا ذکر ہے اوراس کے بصراتیجیل کےحوالہ ہے ان کے اجما گی ارتقا کا ۔پہلے جزء کی تزبیت مکہ میں ہوئی اور دوسرے جزء کی پخیل مدینہ میں ۔

یغیبراسلام کی جو سرتی کلی گئی بین ، ان کا انداز عام طور پر بدہوتا ہے گو یا آمنہ کے پیٹ سے ایک پُر بجو بیشخصیت نگلی اورال نے پُر اسرار طریقوں سے پورے عرب کو مسخر کر ڈالا سیرت کی کہ تا بین اور ان ان نظر اور اس ان فطر آئی بیلو نہ قعا وہاں بھی لوگوں نے آئی بیں۔ بیذ دق انتا بڑھا کہ جن واقعات میں کوئی ججزاتی پیلو نہ قعا وہاں بھی لوگوں نے اپنے تو ت نخیل سے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ نکالی۔ مثال کے طور پر صبیب بن سنان گی ججرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکہ سے رواند ہوئے تو قریش کے کچھ نوجوانوں نے انہیں آتا ہے کہ جب وہ مکہ سے رواند ہوئے تو قریش کے کچھ نوجوانوں نے انہیں آتا ہے کہ جب نے کہا ، اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو کہا تا مجھے جانے دو گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ چین تیجینے کی بار کے بان تھا، وہ سب انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا ہاں۔ کہا تا ہے کہ بیتریق کی ایک روایت میں ان کی طرف بیتول منسوب کیا گیا ہے:

فلماآني قال: يا ابا يحين رنح البيع فقلت يأ رسول الله ما سبقتي اليك احدوماً اخبرك الإجبرائيل عليه السلام

حضرت صبیب کہتے ہیں، نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ میں دیکھا تو فر مایا:اے پو پیکن تمہاری بیر تجارت بڑی نفتح بخش رہی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے سے پہلے آپ تک مکہ سے کوئی نمیں آیا بیر نجر بیلی فرشتہ نے دی ہے۔

مگریمی واقعه ابن مردویه اوراین سعد نے نقل کیا ہے تواس کے الفاظ میرہیں:

نحرجتُ حتى قدمت المدينة ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ريح صهيب ريح صهيب

میں قریش کے لوگوں کو اپنامال دے کر مکدرواند ہوا۔ یہاں تک کدمدید پین گئے گیا۔ اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیٹنی تو آپ ٹے فرما یا:صہیب کی تجارت نفع بخش رہی ، صہیب کی تجارت نفع بخش رہی۔

حقیقت بیہ ہے کہ پنجیراسلام کی پوری زندگی ایک سادہ انسانی واقعہ ہے اورای لئے وہ ہمارے لئے تعلق ہوئے گئی ہمارے لئے تعلق ہوئے ہمارے لئے تعلق ہمارات گئی جس طرح عام انسان کوگئی ہے ہمارے کے تعلق ہمانظر آیا ہے بیار ہمارات کے نا قابل فہم نظر آیا ہے کہ کا سام ہونا اس لئے نا قابل فہم نظر آیا ہے کہ کا آپ کا میارے کے تعلق ہمارائے تعلق ہمانظر آیا ہے تھے:

فائك تقوم بالاسواق و تلتميس المعاش كما نلتميسه (البدايه النهايه) آپً بازار مين خريد وفروفت كرتے بين اوراى طرح تلاش معاش كرتے بين جس طرح نهم كرتے بين

هقیقت بدہے کہ پیغیر خدا کی زندگی کی عظمت اس کے انسانی واقعہ ہونے میں ہے نہ کہ پُراسرار مججواتی داستان ہونے میں۔ آپ گی کا میابی نصرت الٰہی کے تحت ہوئی ، اس لحاظ سے بلاشبہ وہ مججورہ تھی۔ مگر اس مججزہ الٰہی کا ظہور''بشر رسول'' کی سطح پر ہوانہ کہ کراماتی شخصیت کی سطح پر۔

قر آن میں پیغیمر خداصلی اللہ علیہ وسلم کی جوتصویر دی گئی ہے،اس کوسامنے رکھا جائے تو آپ کی بچی تصویراس کے مطابق نظر آئے گی۔

#### آغاز دعوت

ا پئن زندگی کے چالیسویں سال جب آپ گوغار جرائیں پکی وی ملتی ہے تو آپ پر شیک وہی روگمل ہوتا ہے جوایک''انسان' پر ہونا چاہئے۔ آپ تخوف زو وحالت میں گھروا پس آتے این سے بہاں آپ گی بوی خدیجے ہیں۔ وہ خودوا قعدوثی سے الگ ہونے کی وجہ سے اس پوزیشن میں تھیں کداس کے بارے میں غیرمتا تر رائے قائم کر سکیں۔ چنا نجیدوا آگے ہتی ہیں: كلاوالله مأيخزيك الله ابدال انك التصل الرحم و تحمل الكل و تكسب المعده روتقرى الضيف و تعين على نوائب الحق ( صحين عنا الش

ہر گرخیس نے خدا کی تئم ، اللہ آپ کو تھی رسوانہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے حقوق ادا کرتے ہیں۔ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ۔ بے روز گاروں کو کمانے کے قابل بناتے ہیں مہمان اوازی کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔

د موت کی جدو جبد کے سلسلہ میں آپ کے یہاں وہی فطری ترتیب نظر آتی ہے جوکی نئے ماحول میں ایک واع کو جیش آتی ہے۔ حالات کا نقاضا تھا کداولاً پوشیدہ طور پر کام کیا حائے:

ذكر ابن اسحاق ان على بن ابي طالب جاء وهما يصليان. فقال على: يا ههده ماهذا، قال: دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث بهرسله فادعوك الى الله وحدة لا شريك له والى عبادته وان تكفر باللات والعزى، فقال على: هذا امر لم اسمح به قبل اليوم فلست بقاض امراحتى احث به اباطالب فكر لارسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفشى عليه سر لاقبل ان يستعلن امر د. فقال له: ياعلى اذلم تسلم فاكتم، فمكث على تلك الليلة ثم ان الله واقع فى قلب على الاسلام فاصبح غاديا الى رسول الله صلى الله وسلم حتى جاء لافقال: ماعرضت على يا محمد فقال له رسول الله صلى الله وسلم حتى تشهدان لا إله الإ الله وحدة لا شريك له و تكفر باللات والعزى و تبر امن الانداد، ففعل على واسلم. ومكث يا تيه على خوف من ابي طألب و كتم على السلامه ولم يظهر لا (البايد النهاء ح. قص 2)

ا بن اسحاق کا بیان ہے کہ گلی بن الی طالب آپ کے گھر میں آئے ،اس وقت آپ اور حضرت خد پیج نماز پڑھ دہے تھے۔ انہوں نے پوچھاائے کھڑ! مید کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا: اللہ کا دین جس کو اس نے اسینے کے شخب کیا اور اس کی تبلیغ کے لئے اپنے رسول تھیجے۔ میں تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں ، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی عبادت کی تلقین کرتا ہوں۔ اور یہ کتم لات وعزی کو مانا چھوڑ دو علی بن ابی طالب نے کہا، یہ ایسی بات ہب کس کو آج ہے کہا ہے ایسی بات ہب کس کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا جب تک اپنے باپ ایوطالب سے اس کی بابت بات نہ کراوں۔ آپ کو یہ لیند نہیں آیا کہ اعلان سے پہلے میراز کھو اس معاملہ کو پوشیدہ رکھو علی بن کس جائے ۔ آپ نے کہا ہے علی، اگرتم اسلام ٹہیں لاتے تو اس معاملہ کو پوشیدہ رکھو علی بن ابی طالب اس رات رکتے رہے بھراللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا۔ الحظے روزشج وہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کے پاس آئے اور کہا، اسے تھے !کل آپ نے نے جھے کیا کہا تھا۔ آپ نے فرمایا، گوئی ترکی کہا تھا۔ آپ نے فرمایا، گوئی ترکی کہیں۔ اور لات وعزی کو فدا کا شریک وہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور لات وعزی کو فدا کا شریک وہیں کہ بعد ابوطالب کے ڈرے آپ کے حروعی نے نے اس کے بعد ابوطالب کے ڈرے آپ کے پس چھپ چھپ کر آتے رہے اور علی شرائے نے اس کے بعد ابوطالب کے ڈرے آپ کے پس چھپ چھپ کر آتے رہے اور علی شریا۔

. (اوں وخرزج کے ابتدائی مسلمان جب یٹرب واپس ہوئے تو آغاز میں ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ خفیہ طور پر دعوقی کا م کرتے ( فرجعواالی قوصم پیزوهم مرا اجبرانی )

آپ نے اپنی پوری زندگی میں شدت ہاں کا اہتمام رکھا کہ کوئی اقدام اس وقت سے پہلے ندکیا جائے جب کہ اس کی طاقت پیدا ہو چکی ہو۔ حضرت عائش جمبی ہیں کہ جب نی بیل کہ جب نی بیل کہ جائی گل بیل ہو کے تو حضرت ابو بکر نے آپ سے '' ظہور'' کے لئے اصرار کیا۔ یعنی اب ہم لوگ ساسنے آ جا میں اور کھلم کھلا تین کریں۔ گرآپ کا جواب تھا: یا ابا برانا قلیل (اے ابو برا ابھر برا بھی ہم تھوڑے ہیں) ای طرح نبوت کے چھے سال جب حضرت عراسلام لا کے تو نہوں نے آپ سے کہا'' اے خدا کے رسول! ہم کیوں اپنے وین کو چھیا میں جب کہ ہم حق پر ہیں۔ اس کے برطن دوسروں کا دین نمایاں رہے، حالاں کہ وہ بالل پر ہیں' آپ نے انہیں تھی بھی جی جواب دیا: یا عمرانا قلیل رہے، حالاں کہ وہ بالل پر ہیں' آپ نے انہیں تھی بھی جواب دیا: یا عمرانا قلیل رہے۔ کہا تھی تا بھی انہیں تھی بھی ایک جواب دیا: یا عمرانا قلیل رہے۔ کہا تھی کہا نہا تھی تھی ہیں انداز مسلسل

جاری رہا۔ یہاں تک کہ ججرت کے بعد جب اسلامی طاقت ایک جگہ منظم اور مرکز ہوگی اور قریش فون کے کراس کے استیصال کے لئے آگئے ،اس وقت مقابلہ کی اجازت دی گئی۔ بدر کے میدان میں جب آپ کے اسحاب نے اسلام دشنوں سے مقابلہ شروع کیا تو ہی سلی اللہ علی رسلم نے فرما یا تھا: ھذا یو ھر لہ صابعد ہا۔ گو یا اہل اسلام کے لئے عملی اقدام کا وقت وہ ہوتا ہے جب کہ وہ اس پوزیش میں ہوجا نمیں کہ اپنے اقدام سے اسلام کے لئے نیا مستقبل پیدا کر سکتے ہول۔ اس سے پہلے مملی اقدام جائز نہیں۔

روایات معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ گودوت عام کی ذمدداری سونی گئی تو آپ گو ایک احساس ہوا کہ بیر بہت بڑا کام ہے جس کے لئے ہمتن معمروف ہونا ضروری ہے۔ آپ نئے نے چاکہ کہ آپ کے اقتصادی ذمددار ایوں میں آپ کے کفیل ہوجا عیں تاکہ آپ کا کو بخو کی طور پر انجام دے سکیس ۔ آپ نئے نے اپنے مکان پر خاندان عبد المطلب کو جمع کیا جو اس وقت تقریباً 40افراد پر مشتل ہے۔ ایک روایت کے مطابق ما 30 دی جمع ہوئے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ خدانے جمعے نبوت عطاکی ہے تم لوگ میرے ساتھ تھانکروتا کہ میں اس ذمیدار کی کوادار کر حکون :

يابنى عبدالمطلب! انى بعثت اليكم خاصة والى الناس عامة فايكم يبا يعنى على ان يكون اخى وصاحبى . من يضمن عنى دينى ومواعيداى ويكون معى فى الجنة ويكون خليفتى فى اهلى فقال رجل: يا محمد، انت كنت بحر امن يقدم جهذا (اثرجا تركن عاكثر)

اے خاندان عبدالمطلب! بیس تبہاری طرف خاص طور پراورتمام لوگوں کی طرف عام طور رپ جیجا گیا ہوں پھڑتم میں سے کون مجھ سے اس پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور ساتھی ہوگاتم میں سے کون میر سے قرضوں اور میر سے وعدوں کا ضامن بتنا ہے اور میر سے پیچھے میر سے گھر والوں کا ذمہ دار بتنا ہے اور وہ جنت میں میر سے ساتھ ہوگا۔ ایک شخص بولا، اے محری آپ توایک سمندر ہیں۔ کون اس ذمہ داری کے لئے کھڑا ہوسکتا ہے۔

آپ کا خاندان آپ کی ذمدداری لینے کے لئے تیار نہ ہوا عماس بن عبدالمطلب آپ کے بھاستے ہوا۔ عماس بن عبدالمطلب آپ کے بھاستے دہ اقتصادی حیثیت ہے اس کے بھاستے کے بھاستے کا خاموق رب (فسکت العباس کے شدیدہ ان محیط ذلك بمالدہ اگر اللہ نفائل نے آپ کی نفررت فرمائی۔ اولا آپ کی اہلیہ فدیجہ بنت نویلدا وراس کے بعد ابو بمرصد اللہ تاراب۔ صد اللہ کا کا ال کی زندگی میں آپ کا اقتصادی سہارا بنارہا۔

لوگوں کو دعوت تق پہنچانے کے لئے آپ بچوں کی طرح حریص تھے۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے قبل کے معتاز لوگ ایک روز غروب آفتاب کے بعد کھیے ہوئے اور آپ گوبات جیت کے لئے بلایا (بعثو البیه ان اللہ ف قومک قدا اجتہعو الله لئے للہوك ) اس کے بعدروایت کے الفاظ بیزی:

فجاء هم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاً وهو يظن انه قاب بد الهم في امر قابد، وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم (ابن جريرًان ابن عاس)

پس نی صلی الله علیه وسلم تیزی ہے آئے۔ آپ گوخیال ہوا کہ شاید انہیں قبول حق کی طرف کچے میلان ہوگیا ہے اور آپ تحریش کی ہدایت کے لئے بے صدحریص تھے اور ان کی ہلاکت آپ پربہت گراں گزرتی تھی۔

گر بلانے والوں نے آپ کو محض بحث مباحثہ کے لئے بلایا تھا نہ کہ بات ماننے کے لئے۔ چنانچیطو میل گفتگوے بعدآ پیٹمائین واپس الوٹے:

ثمر انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلمر الى اهله حزيناً آسفا لمافاته مماكان يطمع به من قومه حين دعوه ولماراى من مماعدتهم اياه (تهذيب يرة اين شام بلدا صخر 68) نی صلی اللہ علیہ وسلم حزن اورافسوں کے ساتھ اپنے گھروا پس آئے کیونکہ قوم ہے جس چیز کی امید رگا کر گئے اس ونہ پایا۔وہ لوگ اس ہے بہت دور تنھے۔

اسی طرح ابوطالب کے مرض الموت میں جب لوگ ان کے پاس جمع ہوئے توانہوں نے کہا کہ ہمارے اوراینے بھتیج کے درمیان اپنی موت سے پہلے کچھ طے کر دیجئے (فخیل لنامنه وخذله مناليكف عنا ولنكف عنه) ابوطالب نے آپ كو بايا اور يوچها كوقم سے آپ كيا جاتے ہيں -آپ نے فرمايا: تقولون لا إلله الا الله و تخلعون مأتعبدون من دونه عرقوم الكومان يرتيارنه بوئي -اس كے بعدجب لوگ چلے گئے تو ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ابوطالب نے کہا، بھیتیج! خدا کی قسم میرا خيال ب كتم نة قوم سے كى مشكل چيز كامطالبنين كيا۔ (والله يا ابن اخي! مأر ايتك سالتھ پر شططاً ،97)ابوطالب کی زبان سے یہ جملہ من کرآ ہے گی جو کیفیت ہوئی وہ یہ ترى: قال، فطمح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فجعل يقول له اي عمرافأنت فقلها استحل لك بهالشفاعة يومر القيامة (البرايروالنهاير) راوی کہتے ہیں، بہن کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کوابوطالب کے بارے میں امید پیدا ہوگئ اور آپ ان سے کہنے لگے، اے چیا پھر آپ ہی اس کلمہ کو کہد دیجئے تا کہ قیامت کے دن میرے لئے آپ کی سفارش کرنا حلال ہوجائے۔

آپ مرعوی طرف ہے ہر قسم کے اشتعال کوآخری حد تک پرداشت کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد ہدینت عقبہ بن ربیعہ آپ گی خدمت میں بیعت کے لئے عاضر ہوئی۔ آپ نے بیعت کے الفاظ اداکرتے ہوے حسب معمول جب بیفر ما یا بتم اپنی اولا دکول نہیں کردگی ، تو ہندؤورا یولی:

دھل تر کت لنا اولاد انقتلھ ھر (ائن کثیر) (جنگ کے بعد ) کیا آپ نے ہارے لئے کوئی اولا دچیوڑی ہے جس کو ہم قبل کریں۔ گرآپ نے اس کے طفز سے جملہ کا کوئی اشتغین الیا اور اس کونوشی کے ساتھ بیت کرلیا۔
اس مشن کی راہ میں آپ نے نہ صرف اپنے وقت اور اپنے جمم و دیا شی کی ساری طاقت
لگادی۔ بلکہ اپنا سارا اثاثہ تھی اس کی راہ میں قربان کردیا۔ نبوت سے پہلے مکہ کی ایک دولت
مندخا تون سے نکاح کی وجہ سے آپ کافی مال دار ہوگئے تھے۔ مکہ کہ ابتدائی دور میں ایک
بارسرداران قریش نے ختیہ بی ربید کو اپنا نمائندہ بنا کرآپ کے پاس گفتگو کے لئے بھیجا۔ وہ
آپ کے پاس گفتگو کو توں موجوب ہوگیا:

ولم يخرج الى اهله واحتبس عنهم فقال ابوجهل:والله يا معشر قريش! مأنرئ عتبة الاصبأالى محهدو اعجبه طعامه ومأذاك الامن حاجة اصابته، انطلقوابنا اليه فاتوة، فقال ابوجهل: والله يا عتبة ماجئنا الاان صبوت الى محهدو اعجبك امرة فأن كأن بك حاجة جمعنالك من اموالنا ما يغنيك عن طعام محمد، فغضب واقسم با الله لا يكلم محمد ابدا (البرايد وانها يبلر. 3)

اور مقد ہاس کے بعد گھر پیٹے در ہااور لوگوں کے پاس نہ گیا۔ ایوجس نے کہا ہے براور ان آخریش، خدا کی شم، میرا نمیال ہے کہ مقتبہ تھی کی طرف مائل ہو گیا اور اے تھی کا کھانا پیندآ گیا اور یقیفا ہے کی حاجت کی بنا پر ایسا کرنا پڑا۔ آؤ ہم مقتبہ کے پاس چیلس۔ چنا نچے وہ گئے۔ ایوجس نے کہا اے مقتبہ: خدا کی قسم ہم کواس لئے آئا پڑا کہ تم تھی کے طرف مائل ہو گئے اور ان کا معاملہ تم کو پہندآ گیا۔ اگر تمہیں ضرورت ہوتو ہم تبہارے لئے انتا مال جن کرویں جو تبہیں تھی کے کھانے سے بناز کر دے، مقتبہ بین کر کھڑ گیا اور شم کھا کر کہا کہ بش تھ سے بھی بات ندکروں گا۔

ای طرح عبداللہ بن عباس سے محقول ہے کہ دلید بن مغیرہ آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس کقر آن سایا۔ قر آن کے ادب نے اس کوشد پیر طور پر متاثر کیا۔ ایوجہل کو معلوم ہواتو وہ دلید بن مغیرہ کے بہاں پہنچا اوراس سے کہا، لوگوں کا ارادہ ہے کہ تبہارے لئے مال بھی کریں۔ کیوں کہ تم کوٹھ کے مال کی خواہش ہوگئی ہے۔ اِس تَسم کی مالی حیثیت ہے آپ نے نبوت کا آغاز کیا۔ گرتیر چیوں سال جب آپ نے مدیند کی طرف جرحہ فرمائی تو آپ کے پاس کچو باقی ندر ہاتھا حتی کہ آپ نے حضرت ابو بکڑ سے قرض کے کرسامان سفو درست کیا۔

### دعوت کی زبان

وجوت اسلامی کے بنیادی نگات، منطقی طور پر ، اگر چدا سے متعین میں کہ وہ انتہائی کی سانیت کے ساتھ شار کے جا سکتے ہیں۔ مگر وجوت کے کلمات جب دائی کی زبان سے نگلت بیں آباد اور چورشائل ہوجاتی ہے ، اور وہ دائی کی ابیان ات ہے۔ بیدا ضافہ وجوت کو ایک متعین مضمون کی ریکارڈ نگ کے بجائے اس کوایک ایساز ندہ کل بنادیتا ہے۔ جو باعتبار حقیقت ایک ہونے کے با وجود اتی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے جس کی کوئی گئی بندھی نہرست نہیں بنائی جاسکتی ۔ دائی کے سینے میں خوف خدا سے ارزتا ہوادل ، مدعو کے ایمان کے فہرست نہیں بنائی جاسکتی ۔ دائی کے سینے میں خوف خدا سے ارزتا ہوادل ، مدعو کے ایمان کے لئے بچول کی ہی معصوم اور بے قرارتمنا ، مدجز پر کداگر میں خدا کے بندول کوخدا کے قریب کر سکو تو خدا مجھ سے خوش ہوجائے گا ، مدچز پی نہ صرف کلمات وجوت میں کیفیت کا اضافہ کرتی ہیں بلکداس کو بااعتبار ظاہرانتہائی متنوع بھی بناویتی ہیں ۔ کیوں کہ مدعوکومتا شرکرنے کا پرشوتی جذبراس کو مجبور کر ترام تا ہے کہ ہرایک کے ذہمی کی کمل رعایت کرتے ہوئے اس

پنج براسلام کی زندگی میں میر چیز کال درجہ میں نظر آتی ہے۔ آپ شب دروز دعوت پہنچانے میں مشغول رہتے تھے۔ گر آپ کا طریقہ بیدنہ تھا کہ پھی مقر رالفاظ کو ہر ایک کے سامنے دہرادیا کریں، بلکہ تخاطب کی رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بات رکھتے تھے۔

مکہ کے ابتدائی زمانہ میں ایک بارآ پ ٹے ابوسفیان اوران کی بیوی ہند کودعوت دی۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق آ پ ٹے حسب ذیل الفاظ کیے: ياً اباسفيان بن حرب وياهند بنت عتبة ! والله لتموس ثمر لتبعثن ثمر ليدخلن المحسن الجنة والمسئى النار وانا أقول لكم بحق

اے ایوسفیان اور اے ہند! غدا کی قسم تم کو ضرور مرنا ہے۔ اس کے بعد تم وو بارہ اٹھائے جا دَگے۔ پچر جو بھلا ہوگا جنت میں داخل ہوگا اور جو برا ہوگا جہتم میں جائے گا اور میں جو پچھے کہر رہا ہوں جق کے ساتھ کہر رہا ہوں۔

ان تزير في كا يم كمك كايك بزرگ صين سات كا تشكوا مطرح بولى: قال يا حصين ! كم تعبل من الله ، قال سبعافي الارض وواحد افى السماء قال فاذاا صابك المعرمي تدعو، قال الذي في السماء ، قال فاذا هلك المال من تدعو، قال الذي في السماء قال: فيستجيب لك وحدة وتشركه معهم (الاصابه، جلد 1)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حصین! کتے معبودوں کی پرستش کرتے ہو۔ حصین نے کہا سات کی زشن میں اور ایک جوآسان پر ہے۔ آپ نے فرمایا جب مصیب آئے تو کسی کو لگارتے ہو۔ حصین نے کہا آسان والے کو۔ آپ نے فرمایا جب مال پر تباہی آئے تو کسی کو لگارتے ہو۔ حصین نے کہا آسان والے کو۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ تو تباتم ہماری فریاد رک کرتاہے اور تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔

امام احمد في الوامام في الله كما يك قبيلكا آدى آپ كا خدمت مل حاضر موا، اوروريافت كيا كه خداف آپ كوكياچيز كريسياب (مهاذا ارسلك) آپ فرميا: بأن توصل الارحام و تحقن الدهاء و تو من السبل و تكسر الاوثان و يعبد الله وحدة لايشريك به شي

یہ کے صلہ دحی کی جائے قبل ناحق ہے بچاجائے ۔ داستوں میں امن رکھا جائے۔ بتوں کو قراجائے ۔صرف ایک فدا کی عہادت کی جائے ،اس کے ساتھ کی کو شریک نہ کیا جائے۔ دينة بَيْنِيْ كَ بِعدا بِلْ جُرِانِ كُواَبِّ نَهِ وَكُولِى مُتُوبِ رواندُ كِيا تُواسَ كَ الفاظ بيت تقط انى ادعو كمر الى عبادة الله من عبادة العباد وادعو كمر الى ولاية الله من ولاية العباد

میں تم کو بندول کی عبادت سے خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ بندوں کی ولایت سے خدا کی ولایت کی طرف بلاتا ہوں۔

ايك متعقل ادراجم ترين ذريعة تبلغ كاخودقر آن تھا۔ آپ كاطريقه بيھا كہ جب كوئي شخص ملتا تو اس کوقر آن کا کوئی حصہ پڑھ کرسناتے۔ روایتوں میں اکثر اس قسم کے الفاظ آتے بیں: ثم ذکر الاسلام وتلا علیهم القرآن ،فعرض علیهم الاسلامه وقه اعلیهم القه آن قرآن کی کشش عربوں کے لئے آئی حیرت انگیزتھی کہ اسلام کے بعض کڑ مخالفین بھی را توں کو چھپ کر آپ کے مکان کے باس آتے اور آپ ا قرآن پڑھ رہے ہوتے تو دیوار سے لگ کراہے سنتے ۔قرآن کا آسانی ادب عربوں کو بے پناہ طور پر متاثر کرتا تھا۔ ولید بن مغیرہ جب قریش کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کوقر آن کے جھے پڑھ کرسنائے۔اس سے وہ اتنا مرعوب ہوا کہ واپس جا کرقریش سے کہا یہ تو اتنا بلند کلام ہے کہ دوسرے تمام کلام اس کے آگے بیت ہوجاتے ہیں (وانه ليعلوولا يعلى وانه ليحطمه مأتحته ) تليغ اسلام كے لئے قرآن سانااس زمانه ميں ایک عام طریقه بن گیاتھا۔مصعب بن وعمیر جب مبلغ کی حیثیت سے مدینہ بھیجے گئے توان کا طریقہ بیتھا کہلوگوں سے باتیں کرتے اور قرآن ساتے (بیحی شہمہ ویقص علیہمہ القرآن)قرآن سنانے کی وجہ سے ان کا نام مقری پڑگیا تھا۔ (و کان ید عی المقدی، حلية الاولياء جلداول)

مکہ میں آپ کی دعوت انتہائی سنجیدہ اورعلمی انداز میں قر آن کے اعلیٰ ادب کے زیر سابہ چل روی تھی ۔ دوسری طرف خالفین کے یا سب وشتم کے سوااور پھھے نہ قعا، یہاں تک کہ مکہ کے سنجیدہ طنقوں میں کہا جانے لگا کہ محمد کے خافین کے پاس محمد کے جواب میں کوئی طوں بات نہیں ہے۔ مکہ کے اعمان واشراف نے ایک خصوص اجتماع میں آپ کو بلاکر آپ سے بات کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس کی وجہ ابن جریر کی روایت کے مطابق بیتھی کہ وہ اپنی قوم کے سامنے بری الذمہ وجائیں (ابعثو الی محمد فکلموقو خاصموق حتی تعذر وا فیمہ ابن جریر)

## عربول كى صلاحيت

جہاں تک دعوت کی تبولیت کا تعلق ہے، اس کا معاملہ صرف دعوت کی سچائی یا دائی کی حدوجہد پر مخصر نہیں ہوتا۔ اس نے یا دوو دمدعو کے اپنے حالات پر موتوف ہوتا ہے۔ عرب کے جغرافیہ میں جوانسانی غضر جح تھا، ووال لحاظ سے انتہائی قیمتی تھا، اس کی ظاہری جہالت اورا کھڑین کے پیچھے فطرت کی سادگی یوری طرح تحفوظ تھی۔

30 لا گھ کیومیٹر رقبہ والامنظے اور گرم ملک اعلیٰ ترین انسانی اقدار اپنے اندر سیٹے ہوئے تھا۔ ایک عرب اپنے اونٹ کو جواس کی معاش کا واحد ذریعہ تھا، ذرئ کر کے اس کا گوشت مہمانوں کو کھلا دیتا تھا تا کہ وہ جو کے ندر ہیں، جس وقت ایک مظلوم شخص جنگل میں ایک عربی کے نتیمہ مہمانوں کو کھلا دیتا تھا تا کہ وہ جو کے ندر ہیں، جس وقت ایک مظلوم شخص جنگل میں ایک عربی والے کو قتل ند کر لیجے وہ مظلوم کو تیمہ سے نہیں لے جا سکتے تھے، وہ کی کہ لوٹے والے اگر میہ چاہتے کہ وہ قبیلہ کی عورتوں کے فیتی لباس اور زیورات پر قبضہ کریں تو وہ ان کو نگل نمیں کر سکتے تھے اور ندانہیں چھو سکتے تھے، وہ اپنے کہ وارت کی اس کہ کہاں کہ اپنے اور ندانہیں چھو سکتے تھے، وہ اپنے کہ کورتوں سے کہیں کہ اپنے زیورات اور لباس اتار دیں۔ جس وقت عورتی لباس اتار رہی ہو تیں، تملہ کرنے والے اپنا منہ چھے لیے تا کہ ان کی نگاہ تورتوں کی برتنگی پر ندیج لے۔

ہیں بھناصیح نہ ہوگا کہ عرب بادیہ ہاکل سید ھے سادے'' کم نہم'' لوگ تھے۔ ھیقت بیہ ہے کہ دہ نہایت باشعور تھے اور بہت جلد ہاتوں کی بیٹک بننی جاتے تھے۔ ا کیتیبلیہ کے سات ذمسلم آپ کے پاس آئے۔ گفتگو کے دورن انہوں نے بتا یا کہ ہم نے جاہلیت سے پانچ چیزیں کیھی ہیں۔ ہم ان پراس وقت تک قائم رہیں گے جب تک آپ ہمیں ان مے منع ندکر دیں:

قال وما الخصال التي تخلقت مبها في الجاهلية، قلنا: الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والصدق في مواطن اللقاء والرضاعمر القضاء وترك الشهاتة بالبصيبه اذا حلت مالا عداء. فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم فقهاء ادباء كأدوان يكونوا انبياء من خصال ما اشرفها.

( كنزل العمالج1، صفحه 69)

آپ نے فرمایا وہ تھسکتیں کیا ہیں جوتم نے زمانہ جاہلیت سے پائی ہیں۔آنے والوں نے جواب ریانہ ہونا۔
نے جواب دیا: خوش حالی میں شکر کرنا۔ مصیب میں میر کرنا، ٹاریجیٹر کے وقت بچا ثابت ہونا۔
نقل پر پرراضی رہنا۔ کی کی مصیب پرخوش نہ ہونا، خواہ وہ وشمن پر کیوں نہ ہو۔ میر کن رنجی صلی
الشعلیہ وسلم نے فرمایا لوگ اہل علم اوراہل اوب ہیں۔ ان کے اندرا نبیاء کی شان ہے۔ کمتنی
اعلیٰ بیر ان کی با تیں۔

ضاد، قبیلہ از دشنوہ کے ایک شخص تھے۔ وہ بھوت پریت اتار نے کامنتر کیا کرتے تھے۔ ایک بار کما آئے تو لوگوں نے آپ کے بارے میں بنا یا اور کہا کہ ان پرجن کا اثر ہو گیا ہے۔ صادات دیال ہے آپ کے بارے میں بنایا اور کہا کہ ان میں گرجب آپ عالیٰ کریں ۔ مگر جب آپ کی باتین تین اور شعراء آپ کیا ہم تین بین اور شعراء کے کام دیکھے ہیں۔ مگر ایسے کلمات میں نے بھی نہیں سے ۔ اپنا ہاتھ بڑھا سے کہ میں بیعت کول وی میں میں کے کام دیکھے ہیں۔ مگر ایسے کلمات میں نے بھی نہیں سے ۔ اپنا ہاتھ بڑھا سے کہ میں بیعت کرواں' ۔ حسب عادت پنج ہراسام نے اس موقع پرکوئی کمی آتھ پرنییں کی تھی، بلد مسلم کی روایت کے مطابق صرف اتنا کہا تھا:

انّ الحمدالله نحمدة و نستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل

فلاهادىلهاشهدانلاالهالااللهوحدةلاشريكلة

سب آخریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ میں ای کی آخریف کرتا ہوں اور ای سے مدد چاہتا ہوں جس کو اللہ ہدایت دے۔اے کوئی گمراہ نمیش کرسکتا اور جس کو وہ ہدایت نہ دے کوئی اے ہدایت نمیس دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نمیس ۔ وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شر کیے کمیس۔

> مَّرانَيْنِ مُتْقَرَّكُمات مِيْن انهول نے معانیٰ کانتزانہ پالیا: فقال ضماد.اعدعتی کلماتك لهولا، فلقد بلغن قاموس البحر

(البدايه والنهايه ج3، ص36)

حناد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا ، اپنے ان کلمات کو دوبارہ کئے۔ بیرکلمات توسمندر کی گہرائی میں اتر ہوئے ہیں۔

آپ کے معبود کی اور ان الوگوں کے معبود کی جوآپ سے پہلے بتنے اور ان الوگوں کے معبود کی جوآپ سے پہلے بتنے اور ان الوگوں کے معبود کی جوآپ سے پہلے بتنے اور ان الوگوں کے معبود کی اللہ بعث ک اللہ بغث کی اللہ فالمال سے معبود کی اور ان الوگوں کے معبود کی جوآپ سے معبود کی اور ان الوگوں کے معبود کی جوآپ معبود کی اور ان الوگوں کے معبود کی جوآپ سے اعدا کی اور ان الوگوں کے معبود کی جوآپ اور ان بحق کے اعدا کی سے ماتھ کی چیز کوشریک نیڈ گھرا کی اور ان بتو الو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے اور ان سے حالتھ کی چیز کوشریک نیڈ گھرا کی اور ان بتو الوچھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باب داد اکرتے سے آپ نے فرما یا خدایا! بال صفاح نے کہا میں آپ گوشم دیا ہو ان آپ کے بعد آ کی گئر کی اللہ نے آپ گوشم دیا ہے کہ جم یہ پائی قرقوں کی نماز پڑھیں ۔ آپ نے فرما یابال سال کا ذرکیا۔

کے بعد آ کیں گے ، کیا اللہ نے آپ گوشم دیا ہے کہ جم یہ پائی قرقوں کی نماز پڑھیں ۔ آپ نے فرما یابال رائھ کے بھرا کا مراسمام کا ذرکیا۔

فاني اشهدان لا اله الاالله واشهدان محمدرسول الله وسأودى هذة الفرائض واجتنب مأنهيتني عنه ثمر لا ازيدولا انقص

(البدايهوالنهايهجلدة)

میں گوائی دیتاہوں کہ اللہ کے سواکوئی مجود فیس اور میں گوائی دیتاہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اب میں ان فرائنس کو ادا کروں گا اور ان چیزوں سے پچوں گا جن سے آپ نے منح کہا ہے۔ اس میں نہ وکئی کی کروں گا اور نہ کوئی ذیا دتی۔

پھراپنی افٹی پر بیٹھ کر واپس روانہ ہوگئے اور اپنی قوم میں بیٹھ کر انہیں کر پوری بات بتائی۔ ایک روایت کےمطابق میچ کی شام نہیں ہونے پائی تھی کہ ان کی مجلس کے تمام مرد و عورت مسلمان ہوگئے۔

ان کے اندرنفاق ندتھا۔ اقرار اور انکار کے درمیان وہ کسی تیسری چیز کونہ جانتے تھے۔

جب وہ کسی کوایک قول دے دیتے تو اس کو ہرحال میں پورا کرتے ، خواہ اس کی خاطر جان و مال کی گنتی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دیتی پڑے۔عرب کراد در کی یہ جھک بیژب کے قبائل (اوک وخزرج) کی ان تقریروں میں کمتی ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے مواقع پران کے نمائدوں نے کی تھی:

ان القوم لها اجتمعو البيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة بن نضلة اخوبني سالم بن عوف: يأمعشر الخزرج! هل تن رون علام تبايعون هذا الرجل، قالو! نعم، قال انكم تبايعونه على حرب الاحمر و الاسود من الناس، فأن كنتم ترون انكم اذا انهكت اموالكم مصيبة واشر افكم قتلا اسلمتهوه فمن الان فهو والله ان فعلتم خزى الدنيا و الاخرة و ان كنتم ترون انكم وافون بما دعو تمولا اليه على نهكة الاموال وقتل الاشراف فخزوه فهو والله خير الدنيا والاخرة قالو افا نأنا خذه على مصيبة الاموال وقتل الاشراف أنم في لنا بذالك يا رسول الله ان نحي موينا، قال الجنة، قالوا: السطيلة، فبسطين عود .

(البدابيوالنهابيه جلد 3 صفحه: 162)

یڑب کے لوگ جب آپ ہے بیعت کے لئے جمع ہوئے تو عباس ہن عبادہ نے کہا:

اے گروہ قزر بن! کیاتم جانے ہو کہ تم کس چیز پران کے ہاتھ بیعت کر رہے ہو۔ انہوں نے

کہاہاں۔عباس ہن عبادہ نے کہا بم سرخ وسفیدے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہادا سے

خیال ہو کہ جب تمہادا مال ضائع ہو اور تمہادے اشراف قل کئے جا ئیں تو تحد (صلی اللہ علیہ

وملم ) کوان کی قوم سے حوالے کر دو گے تو ایجی الیا کر لو۔ کیونکہ بعد کوتم نے ابیا کیا تو خدا کی قسم

وہ دنیا وہ فرت کی رسوائی ہوگی ، اور اگر تمہادا بیدنیال ہو کہتم نے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کوتم پورا

کرد گے ، خواہ تمہادے مال ضائع ہول اور تمہادے اشراف قتل کئے جا ئیں ، تو ان کوا ہے

ساتھ لے جائی کیونکہ خدا کو قسم یہ دنیا وہ فرت کی بھوائی ہے۔

انہوں نے کہا، ہم آپگو لیتے ہیں خواہ ہمارے مال تباہ ہوں یا ہمارے انٹراف تکل کئے جا ئیں۔اے اللہ کے رسول اس کے بدلے میں ہمارے لئے کیا ہے۔اگر ہم اس قول کو پورا کردیں ۔آپ نے فرما یا جنت ۔انہوں نے کہا گجر اپنا پاتھ بڑھائے، آپ نے ہاتھ بڑھا یا اور انہوں نے بیت کرلی۔

وا قعات ثابت کرتے ہیں کہ میر مخص تقریر یکھی بلدانہوں نے لفظ بلفظا پے اس عہد کو پورا کیا۔ ختی کہ جب اسلام غالب ہو گیا تواس کے بعد بھی وہ اپنی تربانیوں کے لئے کسی سیاسی معاوضہ کے طالب ندہوئے بلکہ خلافت کو مہاج میں مے حوالے کر کے اس پر راضی ہوگئے اور ای حال میں ایک ایک کر کے اس و نیاسے علے گئے۔

### دعوت کی ہمہ گیری

ابن اسحاق نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک بار قریش کے اشراف ابو طالب کے بہاں جمع ہوئے۔ ان میں عقبہ بن ربعیہ، شیبہ بن ربیعہ۔ ابوجہل بن ہشام، امید بن خلف اور ابوسفیان بن حرب جیسے لیڈر شامل تھے۔ ابوطالب کی معرفت ان لوگوں نے پوچھا کہ آخر آئی ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپ نے کہا:

كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتداين لكم بها العجم (البراية والنها يبلد 2، صفح 123)

میں صرف ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں ۔ اگرتم اے مان لوتوقم سارے عرب کے مالک بن جاؤگے اورتیم تمہم ارامطیع فر مان ہوگا۔

توحید کا کلمہ بظاہر صرف ایک اعتقادی کلمہ ہے۔ گر اس کے اندر ہر متم کی انسانی فتوحات کا راز چیا ہواہے۔ بیرانسانی فطرت کی آواز ہے، اس لئے وہ انسانی نفیسات کی انتہائی گہرائیوں میں شامل ہوجا تا ہے اوراکٹر خود پخالفین کے اندرا پنے حامی ہیدا کر لیتا ہے۔ خالد بن ولید فتح کمہ سے کچھ پہلے اسلام لائے۔ گر اسلام کی سچائی بہت پہلے سے ان کے قلب میں ان کا پیچھا کئے ہوئے تھی۔اسلام کے بعد انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میرے دل میں بہت پہلے میہ بات پڑ پیکی تھی کمرش قریش کی طرف نہیں بلکہ مجمد گی طرف ہے، اور چھے آپ کے ساتھ ل جانا چاہئے:

قەشھەت ھەنەالبواطن كلھا على محمەن صلى اللەعليه وسلىر فليس فى موطن اشھەدالا انصرف واناارى فى نفسى انى موضع فى غير شئى.

(البدايه والنهايه، جلد4)

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام جنگوں میں شریک رہا مگر کوئی جنگ الیک نہیں جس میں میں شریک ہوا ہول اور میہ خیال لے کرواپس نید آیا ہول کہ میں سیحی جگہ نہیں کھڑا ہوں ۔

ای طرح بہت ہے اوگوں کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کدان کے دل میں بہت پہلے ہے اسلام کے لئے رائے ہیں بہت پہلے ہے۔ مثلاً اللہ ہے اسلام کے لئے رائے دختی کہ وہ اس کا خواب دیکھنے لئے تھے۔ مثلاً خالد بن سعید بن العاص نے اسلام ہے پہلے خواب دیکھا کہ وہ آگ کے بہت بڑے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی آئیس دھادے کراس میں گرانا چاہتا ہے۔ اتنے میں پینیم راسلام آئے اور انہوں نے آپ گوآگ میں گرنے ہے بچالیا۔

و توتی عمل بظاہر اقتصادیات ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ گربالواسط طور پر وہ زبردست اقتصادی عمل ہے۔ کیونکد دعوت کے تتیجہ میں جب ایک شخص اسلام کو اختیار کرتا ہے تواس کے تمام ذرائع بھی خود مخو واسلام کو حاصل ہوجاتے ہیں۔ مکہ کے ابتدائی زمانہ میں خدیجہ گی کہ دولت اسلام کے کام آئی رہی۔ اس کے بعد حضرت ابو یکر ڈائیان لائے جنہوں نے تجارت سے چالیس ہزار درہم کمائے تتے ان کا سرمایہ اسلامی تحریک کا اقتصادی سہارا بنا۔ جمرت کے موقع پر وہ چھے ہزار درہم کے کر گھرے روانہ ہوئے تتے جس سے سنر کے تمام اخراجات کے دورجے ہزار درہم کے کر گھرے روانہ ہوئے تتے جس سے سنر کے تمام اخراجات کے دورجے بھی خوردہ توک میں حضرت عمان شنے دی ہزار درینا درینا دیے جس سے لنگر کی

ضروریات کا تہائی حصدادا کیا گیا۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نےصرف ایک موقع پر پانچ سوگھوڑ ہے جہاد کے لئے دیئے ۔ ای طرح جولوگ اسلام قبول کرتے متصان کی جان کے ساتھوان کا مال بھی اسلام کے خزانہ کا ایک جزین جاتا تھا۔

توحید کانظرید واحد نظریہ ہے جس میں سائی تقیم اور طبقاتی امتیاز کے لئے کوئی گئیائش نہیں۔اس لئے جب اس نظریری ہنیا دکوئی تحریک شخت ہتو وہ موام کو جیرت انگیز طور پر متاثر کرتی ہے۔ کیونکد وہ محسوں کرتے ہیں کہ توحید کے زیر سامید وہ مساوات اور انسانی عظمت کا حقیقی مقام پاکتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ فارس کے سیسالا ردتم کے دربار میں گئے تو درباریوں پران کی تقریر کا دو ٹمل این جریر کی روایت کے مطابق میں شا:

فقالت السفلة. صدق و الله العربي وقالت الدها قين ، والله لقدر هي بكلام لا يزال عبيدناً ينزعون اليه ، قاتل الله اوليناً ماكان احمقهم حين كانو ايصغرون امر هٰذي الامة (تاريَّ طرى بلد 3 صغر 36)

نے بچے کے لوگوں نے کہا، خدا کی قسم ، اس عربی نے بچ بات کہی۔ ہر داروں نے کہا، خدا کی قسم اس نے اسی بات بھینگی ہے کہ ہمارے سب غلام اس کی طرف چلے چا کمیں گے خدا ہمارے پہلوں کو غارت کرے ، وہ کس قدرامتی شخے کہ انہوں نے اس قوم کے معاملہ کو ہاگا سمجھا۔

نبوت کے تیر ہویں سال پیغیر اسلام حضرت ابو بکڑ کے ساتھ مدینہ پہنچ تو یہاں کی آبادی کے نقر بیا 300 آ دی آ پ کے استقبال کے لئے جمع ہوئے اورانہوں نے کہا:

الظلقاً آمنين مطاعين (البدايه والنهايه جلد 3) آتَ بهال مخفوظ بين اورهار سردار بين -

مدینه کی میسرداری آپ گو کس طرح حاصل ہوئی ، جواب میہ ہے کہ دعوت کے ذریعہ۔ مدینه (یثرب) کا پہلافتض حس کواپ نے اسلام کی دعوت دی، غالباً سوید بن صامت نزر جی ہے۔اس ہے آپ نے اسلام کا ذکر کیا تو اس نے کہا '' شاید آپ کے پاس دہی ہے جو میرے پاس ہے'' آپ نے پوچھاتمہارے پاس کیا ہے۔وہ پواڈ' حکمت لقمان'' آپ نے فرمایا: بیان کرو،اس نے بچھاشعار سائے آپ نے فرمایا، میرے پاس قرآن ہے جواس سے بھی افضل ہے۔اس کے بعد آپ نے اس کوقر آن سٹایا وہ فوراً مسلمان ہوگیا۔ بیڑب واپس ہوکر جب اس نے اپنے قبیلہ کے سامنے اسلام کا پیغام رکھاتو انہوں نے اس کوقل کر دیا۔ ( تاریخ طبری: 232)

اس کے بعد یڑب کے ایک سروار ایوائی ہم انس بن رافع مکد آئے ، ان کے ساتھ بنی عبدالا شہل کے جوانوں کی ایک جماعت جی تھی۔ یواگ اس لئے مکد آئے تھے کہ قبیلہ خزر رج کے حایت کے لئے قریش ہے معاہدہ کریں آپ گوان کی آمد کی اطلاع ملی کہ حایت کے لئے ترایش ہے معاہدہ کریں آپ گوان کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ ان کے پاس گئے اور کہا: ''تم لوگ جس کام کے لئے آئے ہوکیا اس نے زیادہ بھلی بات میں تم کونہ بتا ہی ۔ ان کے بات میں کی دعوت ان کے سامنے پیش کی ۔ ان کے ایک فوجوان ایاس بن معافی ہوئے گئے آئے ہیں کی اس سے بہتر ہے جس کے ایک فوجوان ایاس بن معافی ہوئے گئے آئے ہیں کی ۔ ان کے لئے تم آئے ہوئے وان کی مائے قبل کے اور کہا: دعنا مناف قبل کے لئے تیں کی دوہ ہوئے ہوئے وائی گئے اور جندنا کے خیر تھی بعد اور اور شروع کے درمیان وہ جنگ چھڑ گئی جو بعاث کے نام سے مشہور اس کے جلد ہی بعد اور اور شروع کے درمیان وہ جنگ چھڑ گئی جو بعاث کے نام سے مشہور

ضیب بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ یثر بے کے دو فخص سعد بن زرارہ اور ذکوان بن قیس مکہ آئے اور عتبہ بن ربیعہ کے پہاں تھم ہے ۔ پنفیم اسلام کا تذکرہ سنا تو آپ سے ملنے کے لئے آئے ۔ آپ نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ دونوں نے اسلام قبول کرلیا۔ کچھروہ اپنے میزیان عتبہ بن ربیعہ کے پائی نہیں گئے بلکہ آپ کے کہا ہے تاہد خبوں نے اہل یثرب تک اولاً اسلام پہنچایا۔ بینبوت کے دسویں سال کا واقعہ ہے۔

نبوت کے گیار هیوں سال ج کے موقع پریژب سے قبیلینزرن کے چھآ دی آئے۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اوروا ایس جار کر اپنی بستی میں اسلام کی تلیغ شروع کی۔ اگلے سال <u>12 نبوی</u> ) بارہ آدمیوں نے آ کر بیعت کی جو اسلام کی تاریخ میں عقبہ والی (621) کے نام مے مشہور ہے۔ نبوت کے تیرھویں سال اس تعداد میں مزیداضا فیہ ہوااور پیژب کے 75 لوگ مکہ حاضر ہوئے اور بیعت عقبہ ثانہ کا واقعد وجود میں آیا۔

مد کی برنگس بیرب میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ پہلے ہی مرحلہ میں وہاں کے ممتاز لوگوں نے اسلام آجول کر لیا (اسلھ اشر افھھ )چول کہ بیا بی دورتھا اور قبائل میں بیہ روان تھا کہ سروار قبیلہ کا جو ذہب ہوتا تھا اس کے بیرب میں بہت تیزی سے اسلام وافل نہ ہوگیا ہو میں بہت تیزی سے اسلام وافل نہ ہوگیا ہو دھلی میں بہت تیزی سے اسلام وافل نہ ہوگیا ہو دھلی میں اسلام وافل نہ ہوگیا ہو دھلی میں المسلمین )اس طرح جب بیرب کی آبادی میں ملمانوں کی اکثریت ہوگی تو فطری طور پروہی بستی میں سب سے زیادہ بااثر ہوگئے۔

فكان المسلمون اعزاهلها وصلح امرهم

(اخرجهالطبر انی عن عروه)

پس مسلمان مدینہ کے سب سے زیادہ با اثر گروہ بن گئے اور ان کا معاملہ درست -

#### ۔ دعوت کےمصالح

ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زمانہ کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں اور اپنی فطرت کی آواز پر کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ عرب معاشرہ میں بھی فطری سارگی اورملت ابرا تبین کے بقایا کے نتیجہ میں ایسے متعدر لوگ تتے جو تیائی کی تلاش میں تتے اور بس برس کونا ليندكرتے تتے ۔عرف عام ثين ان كوحنيف كہا جاتا تھا۔ مثلاً قس بن ساعدہ ، ورقد بن نوفل وغيره اليے بن ايك حنيف جندب بن عمر والدوى تتے۔ وہ زيانہ جاہليت ميں کہا كرتے تتے:

ان للخلق خالقالكنى ما اهرى من هو (ائن عبدالبرنى الاستيعاب، ن 2) يقينا غلق كوكن خالق بـ مريش نبين جانباه وكون بـ ـ

جب انہیں آپ کی بعث کی خبر کی تو وہ اپنی قوم کے 75 آدمیوں کوساتھ لے کر آئے اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اباد ور مفاری بھی ای تھم کے متلاشیوں میں سے تھے۔ انہیں آپ کے بارے میں ملم ہوا تو اپنے بھائی کو مکہ جیجا کہ آپ کی خبر لے کر آئے۔ بھائی نے واپس جاکر آپ کے بارے میں جور پورٹ دی اس کا ایک فقرہ یہ بھی تھا:

رايت(جلايسميهالناسالصابيهواشبهالناسبك

(اخرجه ملم من طريق عبدالله بن الصامت)

میں نے ایک آ دمی کودیکھا جس کولوگ مدرین کہتے تھے، وہ تم سے بہت زیادہ مشابہ -

ایسےلوگوں کوآپ کی دعوت سمجھنے میں دشواری پیش نہآئی۔

جب کسی معاشرہ میں دعوت کا آغاز ہوتا ہے تواس کا فتج ایسے ایسے مقامات پر پڑتا ہے جس کا انداز ہ خود دا گی کومجی نہیں ہوتا۔

عرب میں جوادگ ' دیر' سے اسلام لائے۔ اس کا مطلب مید ندھا کہ ان پر بالکل امپالم جوادگ رویر' سے اسلام لائے۔ اس کا مطلب مید ندھا کہ ان پر بالکل امپالم مشاشف ہوگیا۔ حقیقت میں ہے کہ نی سلی اللہ علیہ والے آپ کا اور آپ کے بیغام کا کا شب وروز دعوت و تبلیغ میں مشخول رہنا، خالفتوں کی وجہ ہے آپ کا اور آپ کے بیغام کا مستقل چرچا جس کی وجہ سے ہرایک کے لئے آپ کا وجود ایک سوالیہ نشان ہی گیا تھا۔ ان چیزوں نے بے شارع بول کے ذہمن میں اسلام کے بی ڈال دیے شے۔ قبا کمی عصبیت اور اسلاف پرتی کی وجہ سے ایک شخص بظام ہوتا۔ گر اندر اندر اسلام کی

خاموش پرورش کوبھی وہ روک ندسکا تھا۔ حضرت عمر ﷺ کے اسلام کے بارے میں عام شہرت میہ ہے کداچا تک ایک واقعہ آپ کے اسلام کا سب بن گیا۔ آخری مرحلہ میں آپ کے اسلام کا محرک بلاشیہ یکی واقعہ تھا۔ مگراس کے ابتدائی فٹج آپ کے دل میں بہت پہلے پڑچکے تھے:

اخرجابن اسحاق عن عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر بن ربيعه عن امه امر عبدالله بنت الى حشمة اضى الله عنها قالت: والله انالنتر حل الى ارض الحبشة وقده ذهب عامر في بعض حاجتنا، اذا قيل عمر، فوقف على و هو على شركه، فقالت وكنا نلقى منه اذى لنا وشدة علينا ، قالت فقال : انه الإ نطلاق يا امر عبد الله قلت نعم، والله لنخر جن في ارض من ارض الله اذ آذيتموناحتى يجعدالله لنا مخرجا، قالت فقال: صحبكم الله، ورأيت له رقة لمر اكن اراها ثعر انصرف وقداح زنه فيما ارى خروجنا (البدابيروالنها يبجلد وصفحه 70) ام عبدالله بنت الی حثمه کہتی ہیں، خدا کی قشم ہم لوگ ملک حبش کی طرف کوچ کررہے تھے اور میرے شوہر عامرا پن بعض ضروریات کے لئے گئے ہوئے تھے۔اتنے میں عمرین الخطاب آ گئے اور میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے ، وہ ابھی تک اسلام نہ لائے تھے۔ہم لوگول کوان سے بڑی تکلیفیں اور پختیاں پینچی تھیں۔انہوں نے کہا،اےام عبداللہ! کوچ ہور ہا ہے۔ میں نے کہا ہاں ، خدا کی قتم ہم لوگ اللہ کی زمین میں سے کسی زمین میں طلے حائیں گے۔اس لئے کتم لوگ جمیں شاتے ہواور ہمارےاو پرزیادیتاں کرتے ہو۔ یہاں تک کہ اللہ جمارے لئے کوئی نکاسی کی جگہ پیدا کردے۔ام عبداللہ کہتی ہیں عمر نے کہا خدا تمہاراساتھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں رقت پیدا ہوگئی جومیں نے بھی نہیں دیکھی تھی۔اس کے بعدوہ چلے گئے اوران کو ہمارے مکہ سے جانے کا بہت ملال تھا۔

ہرزمانہ میں کچھا ہے خیالات ہوتے ہیں جوتوا می ذہنوں میں بڑ کپڑ جاتے ہیں۔جب تک خیالات کی بید دیوارنہ ٹوٹے کوئی آوازمحض اپنی فلسفیانہ صداقت کی بنیاد پران کے اندر تبولیت حاصل نہیں کرسکتی ۔ ابتدائی زمانہ میں اہل عرب کی طرف ہے جس اختلاف کا مظاہرہ ہوا، ہوشن ہٹ دھری یا مصلحت پرتی کی بنا پر ندتھا۔ بلکہ اس لئے تھا کہ ان کی سجھ میں ند آتا تھا کہ کعبہ کے متولیوں کے سوابھی کسی کادین سجے اور برقن ہوسکتا ہے ۔ جوعرب قبائل یہود کے پڑوں میں لیے ہوئے متھ وہ نسبتاً اس قسم کی اعتقادی پیچیدگی ہے محفوظ متھ، کیوں کہ یہود ہے وہ سنتے رہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں کھا ہوا ہے کہ عرب میں ایک نبی کا ظہور ہوگا:

فلما سمعوا قوله انصتوا واطمانت انفسهم الى دعوته وعرفو اما كأنو ا يسمعون من اهل الكتاب من ذكر هم ايألا بصفته ومايد عوهم اليه فصدو كو آمنوبه . (طراني)

انصار کے لوگوں نے جب آپ کا کلام ساتو وہ چپ ہو گئے ،ان کا دل آپ کی دعوت پر مطمئن ہوگیا۔ انہوں نے اہل کتاب ہے آپ کے جو اوصاف سے بینے اور جس چیز کی طرف آپ نے ان کو بلایا تھا، ان کو پہچانا۔ انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے۔

ع کاظ کے میلے میں جب آپ جو کندہ کے خیول میں گئے اور ان کے سامنے اپنی بات پیش کی توایک نوجوان بول الٹھا:

یا قوم اسیقوالی خذا لرجل قبل ان تسبقوا الیه فوالله ان اهل الکتأب لیحت ثون ان نبیا یخرج من الحرم قدا ظل زمانه (ایفیم فی الدائل) السیقوم اس آدی کاساتھ دینے میں جلدی کروشل اس کے کداورلوگ اس کی طرف سبقت کریں۔ خدا کی شم ، اہل کما ب کہ برے ہیں کہ تم سے ایک نی ظاہر ہوگا جس کا زمانہ قریب آگیا ہے۔

مدینہ کے عرب قبائل ،اوس اورخزرج کے ایمان لانے میں بیش قدمی کرنے کی وجدان کا یکی ذہنی لیس منظر تھا۔ تا ہم مکہ کے لوگوں اور بیشتر عرب قبائل کے لئے صداقت کا معیار کعبہ کا اقتدار تھا۔ قدیم عرب میں کعبہ کی حیثیت وہی تھی جو بادشاہی نظام میں'' تاج" کی ہوتی ہے۔ مزید مید کدتان کے حساتھ افتدار کا اضور وابستہ ہوتا ہے، جب کہ کعبہ کے ساتھ اقتدار کے علاوہ نقل میں روایات بھی کا الل ورجہ میں شال تھیں۔ عام عرب اپنے سارہ ذہن کے تحت میں بھیتے تھے کہ جو کعبہ پر قابض ہوجائے وہی صدا قات کا حال ہے۔ بنو عام کے ذوالجو تن الفیائی بتاتے ہیں:

قال يأذا الجوشن! الاتسلم فتكون من اول هذا الامر، فقلت لا، قال لمر؛ قال قلت، رأيت قومك قده ولعوابك قال: كيف بلغك عن مصارعهم ببدر قلت قدبلغني، قال فانا نهدى لك قلت ان تغلب على الكعبة وتقطنها قال لعلك ان عشت ترى ذلك ... قال فوالله انى بأهل بألغور إذا اقبل راكب فقلت مافعل الناس؛ قال: والله قد غلب مجمد على الكعبة و قطنها، قلت هبلتني اهى ولو! اسلمت يومئن ثمر اساله الحيرة لا قطعنيها . (طراني) آ ہے گنے فرمایا ہے ذوالجوثن تم اسلام کیوں نہیں لاتے کہ تمہاراشار اولین لوگوں میں ہوجائے۔ میں نے کہانہیں۔آپ نے فرمایا کیوں۔ میں نے کہامیں دیکھا ہوں کہآپ کی قوم آ گ کے پیچھے پڑگئی ہے۔ آ گ نے فرما یا بدر میں ان کی شکست کے بارے میں تم نے کیا سنا۔ میں نے کہاماں مجھے معلوم ہے۔ آپؓ نے فرمایا ہم کوتو تمہیں ہدایت کی بات بتانی ہے۔ میں نے کہا، ہاں بشرطیکہ آپ کعبہ کو فتح کر کے اس پر قابض ہوجا ئیں، آپ نے فرما یا اگرتم زندہ رہے تو دیکھ لوگے اس کے بعد ایک روز میں اپنے وطن غور میں تھا کہ ایک سوار آیا۔ میں نے یو چھالوگوں کا کیا ہوا۔اس نے کہا خدا کی قتم محمدٌ نے کعبہ کو فتح کرلیااوراس پر قابض ہو گئے۔ میں نے کہامیری ماں مجھے کم کرے ،اگر میں نے اسی دن اسلام قبول کرلیا ہوتااور پھر محرٌ ہے جیر ہ مانگیا تو وہ ضرور دے دیتے یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تولوگ جوق درجوق

اسلام میں داخل ہو گئے۔(نصر \_2)

### دعوت كاردمل

آپ نے اپنی دعوقی مہم کا آغاز کیا، تو وہ سارے واقعات پیش آنے شروع ہوئے جو کسی معاشرہ میں کی آواز بلند ہونے کی صورت میں پیش آتے ہیں۔ کچھ لوگ جران سخے کہ بیا چیز ہے۔ عبورین حمید نے اپنی مسند میں فقل کیا ہے کہ قریش کے سرواروں نے ایک بار عشیہ بن رہید کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ کی تر دید میں ایک لجی مقتبہ بن رہید کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ کی تر دید میں ایک لجی افراج کہا ہاں۔ آپ نے اہم اللہ الرحمٰ اللہ الوحم تجدہ کی ابتدائی 13 آئیتیں پڑھ کرا ہے سنا تھیں۔ مقتبہ نے من کر کہا ہیں، اس کے سوااور کچھ تبہارے پاس ٹیس (حسیدہ ! ما عندل نے غیر ھندا) آپ نے فرمایا میں۔ مثبیں داریت کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

نرجع الى قريش فقالو اما وراءك قال ماتركت شيئاً ارى انكم تكلبونه الاكلمته. قالوا فهل اجابك. فقال نعم ثمر قال! لا والذى نصبها بيّنة ما فهمت شيئاً عما قال غير انه انذركم صاعقة مثل صاعقة عادو ثمود. قالوا، ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدرى ماقال. قال لا والله مانهمت شيئاً عماقال غير زكر الصاعقة (تيشى)

پھر عتبہ قریش کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا۔ عتبہ نے جواب دیا، تم لوگ جو پہلے کہا ہوا۔ عتبہ نے کہا پکچھ کہتے وہ سب میں نے کہہ ڈالا۔ انہوں نے پوچھا پھر کیا کوئی جواب دیا۔ عتبہ نے کہا ہاں۔ پھر بولا خدا کی قشم اس نے جو دلیل دی، اس سے میں پچھے نیس سمجھا، سوااس کے کہ تم کو دعا دو شمود جسے کڑے سے ڈرایا ہے۔ قریش نے کہا تبہارا برا ہوایک شخص تم سے عربی میں بات کررہا ہے اور تم نہیں بچھے کہا س نے کہا کہا۔ عتبہ نے کہا خدا کی قشم اس نے جو پچھ کہا اس سے میں کڑے کے سوا پچھونیس سمجھا۔

کچھ لوگ جو مذہب کے ایک خاص روایق ڈھانچے سے مانوں ہو چکے تھے،

انہیں آپ کی دعوت میں اسلاف کی تحقیر کی پونظر آئی۔ اپوفیع نے دلائل المنبو ۃ میں نیز نسائی اور بغوی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت شاد مکہ آئے تا کہ عمرہ کریں۔ ایک روزہ وہ ایک مجلس میں بیٹیھے گئے جس میں ابوجہل، منتہ بین ربیعہ اورامیہ بن خلف تنتے۔ ابوجہل نے کہا:

هٰذا الرجل الذي فرق جما عتنا وسقه احلامنا واضل من مات مناد عاب الذي فرق جما عتنا وسقه احلامنا واضل من مات مناد عاب الهتنا. فقال امية الرجل عجنون غيرشك . (الاصابطر 200) الشخص نے ہماری جماعت میں اختلاف اُزال دیا۔ ہم سب کو پیقوف بتایا۔ ہمارے اسلاف کو گمرا وقرار دیا۔ ہمارے معبودول کو برا بجلا کہا۔ امید بولا اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ۔

عرورين مروجنى نے اپنے تبيار جميد كو گول كواسلام كى دموت دى تو ايك شخص ئے كہا: يا عمر و بين مردة! امر الله عيشات اتامر نابر فض آلهتنا وان نفرق جمعنا وان نخالف دين آبائنا الشيد مالعلى الى مايدن عونا اليه هذا لقرشى من اهل تهامة الرحبا ولا كرامة (البدايه والنها يه جلد: 2)

اے عمرو بن مرہ! خداتیری زندگی تلخ کرد ہے کیا تو ہم کو ہمارے معبود ول کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور بید کہ ہم اپنی جمعید کو منتشر کردیں، اورا پنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کریں جواخلاق عالیہ کے مالک تھے۔ بیرتہامہ کا رہنے والا قریشی ہمیں کس چیز کی طرف بلاتا ہے اس میں نہ کوئی شرافت ہے نہ کرامت۔

اس کے بعداس نے تین شعر پڑھے۔آخری شعر یہ تھا:

لیسقه الاشیاخ همی من دامه ذلك لااصاب فلاحاً وه تهارگزرے بوئے اسلاف کوائن ثابت كرتا چاہتا ہے اور جس كاابيااراده بووه كبحى فلاح نهيں پاسكا۔

کچھ لوگوں کے لئے حسد مانع ہو گیا۔ کیوں کہ آپ اپنی پیغیبری کا اعلان کررہے تھے۔

دوسر کے نظوں میں ہدکہ میرے پاس حقیقت کا علم ہے اور انسان کے لئے ہمیشہ بیر شکل ترین امر رہا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں ہداعتر اف کرے کہ خدانے اس کو حقیقت کا وہ علم دیا ہے جو خود اسے نہل سکا بیعتی نے مغیرہ بن شعبہ نے قل کیا ہے کہ ابوجہل بن ہشام نے ایک روز ان سے علیجلد گی میں کہا:

والله افى لا علم ان ما يقول حق ولكن يمنعنى شيئ ان نبى قضى قالوا: فينا الحجابة فقلنا نعم ، ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم ، ثم قالوا فينا الندوة فقلنا نعم ، ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم حتى قالوا منا بنى ، والله لا افعل ، (البداية النهاية بلدة)

ضدا کی شم میں خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کتے ہیں، جن ہے گر تجھے ایمان لانے میں ایک چیز مانع ہے۔ نج تحف کہا کہ کیا کہ جو کچھ یہاں کا نے ہیں ایک چیز مانع ہے۔ نج نے کہا کہ کہا کہ کہا کہ ایک کہاں۔ پھر نی قصی نے کہا کہ دارالندوہ میں ہماراحق ہے، ہم نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا جگ جسٹر ااشحانا ہماری درارالندوہ میں ہماراحق ہے، ہم نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا جنگ میں جھنڈ ااشحانا ہماری ہے۔ بہر نے کہا ہاں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نبوت ہمارے اندر ہے۔ پس ضدا کی شم میر گراس کوئیس مانوں گا۔

پچولوگ آپ کے اس لئے تفاف ہو گئے کہ آپ کی دعوت کو مان لینے میں انہیں اپنا اقتصادی خطرہ نظر آ تا تفا۔ اسلام ہے قبل خانہ تعہد ایک بہت بڑا ہت خانہ تفاجس میں تمام لماہہ ہے جہد کے اس میں میں تام میں ہماہ ہے جہد کے اس میں میں اور مریم کی بھی تصویر میں تھیں۔ اس خطرت کعبہ تمام خاہد کے لوگوں کی زیارت گاہ بن گیا تھا۔ چارحرام میں بین کی خرض بھی بھی کئی ۔ کیوں کہ اس زمانے میں تمام خماہہ کے لوگ کہ آتے رہتے تھے۔ اگر بنوں کو خانہ کعبہ ہے بنا ویاجا تا تو کو کی شخص کعبہ کی زیارت کے لئے نہ آتا اور مکہ کا زار جو چار میں تول کو خطرہ محموی کا ماری اس لئے مکہ کے باشدے آپ کی دعوت کو اپنے لئے خطرہ محموی کی اور میں اس کے لئے تھا اور مکہ کا این خطرہ محموی

کرتے تھے۔ان کا نیال تھا کہ اگر تو حید کا دین فروغ پا گیا تو بیٹیر ذی زرع علاقہ بالکل تباہ ہوجائے گا نیز کعبہی تولیت نے قریش کو خلف قبائل میں سرداری کا مقام دے رکھا تھا۔ایک مورخ لکھتے ہیں:

كانت اموالها و تجارتها تسافر في الشرق والغرب في ظلال معاهدات تجارية بينها و بين اهم و ثنية مثلها كفارس وامم مسيحية كالجشة و كمثل بيز نطة وكانت قريش تتصوران تاييدهالرسالة محمد انمايعني شيئا واحداهون ان تتحلل الامم المجاورة لهابل و قبائل العرب نفسها المقيمة على الوثنية من تعهدا تها بحماية تجارة قديش وقوافلها واذاحدث ذلك فهذا ايعني موت قريش تجاريا واقتصاديا وانتهاء عصر سيادتها على العرب.

قریش کے اموال اور ان کی تجائیں مشرق و مغرب میں سفر کرتی تھیں۔ یہ سفر تجارتی معاہدوں کے تحت ہوتا تھا جو انہوں نے دوسری قو مول سے کر رکھا تھا۔ مثلاً فارس، جبشداور بیز طبخی سلطنت۔ قریش کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے رسالت مجمدی کی تاکید کی تو اس کا مطلب صرف ایک ہوگا، وہ یہ کہ پڑوی قویش اور عرب کے بت پرست قبائل معاہدات ختم کردیں گے جو انہوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کے بارے میں کرر کھے ہیں اور جب ایسا ہوگا تو بیٹر کرتی گے ہیں اور جب ایسا ہوگا تو بیٹر کی تجارتی قافلوں کے بار نے گئے ہیں اور جب ایسا ہوگا تو بیٹر کی تجارتی قافلوں کے بارٹ کی قیادت ختم ہوجائے گ۔ ایسا ہوگا تو پہنے ہوگا ور عرب پر ان کی قیادت ختم ہوجائے گ۔ یہ کی گئے ہوگا کی گئے گئے ہوگا کہ گئے ہوگا کی گئے ہوگا ہے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا ہے ہوگا گئے ہوگا ہے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا ہے ہ

آپ کی دعوت کے منتجہ میں آپ کا وجود ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ دیکھنے والا دوسر شے خص سے ایو چھتا کیا بھیا وہ ہیں(ا**ھو ھو ،**الدِ بعلی):

ويمضى بين رحالهم وهم يشيرون اليه بلاصابع (احمر روايت جابر) آ ہے قافلوں کے درمیان چلتے تولوگ انگلیوں ہے آ پ کی طرف اشارہ کرتے۔ اب کوئی مکہ آتا تو واپس جا کراینے ساتھی کو دوسری باتوں کے ساتھ پہنچر بھی دیتا کہ همدى عبدالله تنباوقل تبعه ابن ابي قحافة (محد بن عبدالله نبوت كادعوكا كيا ب اورابن الى قحافدان كاساته د برب بين ) قريش في آي كا نام محد كر بجائ مذمم ركاد يا۔وہ آڀً يَحْمِيق اسلاف اورتسفيه آباء كالزام لگاتے ۔ آپً كے راسته ميں رات کے وقت گندی چیزیں ڈال دیتے۔ایک بارآٹ نے ان کو دیکھ کر فرمایا: یا بنی عبد مناف،ای جوار هذا ، تهذیب سرة ابن مشام، 86 (اے گروه قریش پیکسایزوں ہے) ابوطالب کی زندگی تک وہ آپؑ کےخلاف کوئی جارحانہ کا روائی کرنے کی ہمت نہ كرسكے \_ كونكه قبائلي نظام كے تحت آپ سے جنگ كرنا يورے قبيله بني ہاشم سے جنگ کرنے کے ہم معنی تھا۔عمر بن الخطاب ﴿ جب اسلام سے پہلے ایک بارتلوار لے کرآ پ کے قُلّ ك اراد \_ سے فكے توايك مخص كابيہ جمله آب كے غصر و منذا كرنے كے لئے كافي تھا: كيف قامن من بني هاشم اذا قتلت همدا يجب بحى كولى خض آب ك خلاف جارحانہ ارادہ کرتا تو فوراً بیرسوال اس کے سامنے آجا تا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں جو جارحانہ مظالم ہوئے وہ زیادہ تر غلاموں اورلونڈیوں کےخلاف ہوئے ۔امام احمداورا بن ماجہ نے حضرت عبدالله ابن مسعود ﷺ نقل کیا ہے کہ ابتدائی دور میں سات افراد نے مکہ میں اسلام کا اعلان كيا: رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ابو بكرٌ ، عمارٌ ، سعيدٌ ، صهبيبٌ ، بلالٌ اور مقدادٌ :

فأمارسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعيه و إما ابو بكر منعه الله بقومه واما سائرهم فأخذهم الهشركون فالبسوهم ادرع الحديد وصهر وهم في الشهس. (احمرروايت النصور)

۔ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ نے ان کے چیا کے ذریعہ محفوظ رکھا۔حضرت ابو بکر ؓ کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعہ کرائی۔ بقیہ مسلمانوں کومشر کین نے پکڑا۔ ان کولوہے کی زر ہیں پہنا عمیں اور مخت دھوب میں انہیں تایا۔

امام یعتی نے حضرت عبداللہ بن جفش سے روایت کیا ہے کہ جب بنی ہاشم کے سردارابو طالب کی وفات ہوگئی تو قریش کے کی بدتیم خض نے آپ کے او پر ٹی ڈال دی۔ آپ گھر واپس آئے تو آپ کی ایک لڑکی نے مٹی جھاڑی۔ اس وقت آپ نے فرمایا: ججھے قریش سے اب تک کی مکر وہ چیز کا سابقہ بیس پڑا تھا۔ ابوطالب کی وفات ہوگئی تو انہوں نے اس قسم کی حرکتیں شروع کردیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت مٹس ہے:

لمامات ابوطالب تجهمو ابالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ياعم اما اسرعما وجدت فقدك (ابرتيم فالحليه ، 30)

۔ ابوطالب کی وفات ہوگئی تو قریش مکہ نے آپ کے ساتھ نہایت بخنی کا برتاؤ کیا ، آپ نے فرمایا: چیاءآپ کے ندہونے کا احساس جھے تنی جلدہوگیا۔

ابوطالب کی وفات کے بعد قریش میں آپ کو آس کے مشورے شروع ہوگے۔
ابوجہل کا آپ کے سر میں او چھ ڈالنا اور عقبہ بن معیدا کا آپ کی گردن میں چاورڈ ال کر کھنچنا
ای دور کے واقعات ہیں جب کھا گھونٹ کر آپ گو مارڈ النے کی کوشش کی تئی جو کا میاب نہ
ہوگی۔ ابوطالب کی وفات کے بعد بظاہر آپ کے خلاف جار حانہ کا روائی کے لئے راستہ
صاف ہوگیا تھا تا ہم ایک قسم کی جج ک اس لئے باتی تھی کہ بیم رب کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا
پہلا واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ خودشر کمیں میں اب تھی کہھا ہے لوگ موجود تھے جو میری کا واز
کیجات آپ کی جمایت کرتے تھے ۔ شلا ابوجہل نے جب پہلی بار آپ کے سم اور گردان
میں او جھ ڈال کر آپ کا گلا گھوٹنا چاہا تو ابوا بختر کی کونم ہوئی، وہ کوڑ الے کر خانہ کھید ہیں آیا،
جہاں ابوجہل فاتھ اندازے اپنے ساتھیں میں جیشا ہوا تھا۔ تھیت کے بعد جب واقعہ تھے۔
نکاآداس نے ای وقت ابوجہل کے سریراسے زورے کوڑا الرا کہ وہ چالا شا۔

نداہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ شرک، اپنے خلاف تخییہ سننے کے لئے، ہمیشہ ہے حد حماس رہاہے۔ پھر قدیم زمانہ میں چونکہ ابنا کی فال می بنیاد بھی شرک ہی پر قائم ہوتی تھی اس لئے اس شدت کے تن میں سیاسی اسباب بھی جمع ہوجاتے تھے۔ چنا نجید مکہ ہے ماحول میں توحید کی دوحت آپ کے لئے انہائی صبر آزما ثابت ہوئی۔ ابندائی تین سال تک چند آدمیوں کے سواکوئی آپ پر ایمان نہ لاسکا۔ دو مراج کیلامیمٹر میں آبا دیکہ میں جس طرح درخت کا کوئی سامیہ نہ تھا۔ اس طرح وہ آپ کے ساتھیوں اور طرف داروں ہے بھی خالی تھا۔ بستی میں صرف چار آدی تھے جو آپ کے تربیب ہو سکتے تھے: خدیجہ جاتی ، زیڈ اور ابو بکر ۔ اگر حضرت ابو بکر گ کی بھی عائی تھے۔ ان گریب ہو سکتے تھے: خدیجہ جاتی پیلی پیدائشی مسلمان تھیں، تو اگر سے حامیوں کی تعداد یا تی ہو جو آپ ہوجواتی ہے۔ آپ کے حامیوں کی تعداد یا تی ہوجو آپ ہوجو یا پیلی پیدائشی مسلمان تھیں، تو

تین سال تک بھی سلسلہ جاری رہا ، اس وقت یہ حال تھا کہ آپ گھر ہے باہر نگلتہ تو دیوانوں کی طرح آپ گا استقبال کیا جاتا۔ ایک روز ایوجبل کی تحریک ہے ایک جماعت آپ گھا کہ استقبال کیا جاتا۔ ایک روز ایوجبل کی تحریک ہے ایک جماعت آپ گوگالیاں دے رہی تھی اورآپ گو برا بجلا کہرونی تھی کہ ایک شخص ادھرے گزرا۔ مکہ کے ایک معزز شخص کے خلاف میسلوک اس کو نا قابل بر داشت معلوم ہوا۔ وہ آپ کے بچا تحزہ کے یہاں گیا'' آپ گی غیرت کو کیا ہوا'' اس نے کہا'' لوگ آپ کے بچینے کو ذلیل کر رہ بین اورآپ ان کی مدد بیس کرتے'' محزہ بن عبد المطلب کی عرب غیرت جو ش میں آئی ، اس وقت ابوجبل کے یہاں بہنچ اوراپنی لو ہے کی کمان اس کے سرپردے ماری اور کہا کہ'' آئی ہے میں بھی مجھ کہ اور کہا کہ'' آئی ہے میں بھی مجھ کہ کار منامور کو '۔ (دینی دین محموم، فامنعو فی خلاف ان کنتھ صادھ بین، طہرانی)

حزه عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ اب کچھ لوگوں کو حوصلہ ہوا اور مسلمانوں کی تعداد 30 تک بچھ گئے۔ اس وقت مکہ میں دوائتہائی بااثر افراد تھے۔ ایک عمر بن الخطاب، دوسرے ابوجہل بن جشام۔ آگئے ذعافرمائی کہ خدایا، ان میں سے کسی ایک کے ذریعہ اسلام کوطاقت پہنچا (الملھ حد اعز الاسلام بعمد بین الخطاب اوبائی جھل بین المخطاب اوبائی جھل بین ھشاھ ) آپ گی یہ پکاراول الذکر کے تق میں قبول ہوئی۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر کا کاسلام بہت ہے دوسرے اوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا سبب بنا اور اب مسلمانوں کی تعداد چالیس ہوگئی۔ بہی وہ زمانہ ہے جب کہ مسلمان این ارقم کے مکان میں اپنا پیشیدہ مرکز بنائے ہوئے والے مسلمانوں کی تعداد 28 بتائی گئی ہے۔ 89 بتائی گئی ہے۔

مگر جولوگ مروجہ نظام کے زیر سام عمل کر رہے ہوں ، ان کی طاقت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک عارضی وقفہ کے بعد مظالم کا سلسلہ پھر شروع ہوگیا۔ آپ کو ہرتسم کی تکلیف دینے کے باوجودوہ آپ وقل نہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ قبائلی رواج کےمطابق کسی قبیلہ کے ایک فرد کوقل کرنا یورے قبیلہ سے جنگ کرنے کے ہم معنی تھا۔ یہی مسئلہ تھاجس کی بنا پر حضرت شعیبؓ کی قوم نے ان ہے کہا کہ اگرتمہارے قبیلہ کا خوف نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کردیتے (مود۔91) قریش نے بنی ہاشم کے سردار اور آپ کے چیاا بوطالب بن عبدا لمطلب سے مطالبہ کیا کہ وہ آ ہے وقبیلہ سے خارج کردیں تا کہ قریش کے لئے آ ہے وقل کرنا ممکن ہوجائے ۔مگرابوطالب کی غیرت اس کے لئے تیار نہ ہوئی۔ایک بارقریش کی شکایت پر جب ابوطلب نے آپ سے کہا کہتم ان کے بتوں پر تنقید کرنا چھوڑ دوتو آپ کو اندیشہ واکہوہ آپُوتريش كے دوالے كرديں گے (فظن انەقى بى العمە فيەوانەمسلمە) مگر ابوطالب نے فوراً بیر کہ کرآ گے مطمئن کردیا: و الله لا اسلمك لشي ابدا (تہذیب سیرۃ ابن ہشام ،جلداول ،صنحہ 60 )ابقریش نے ایک اجتماعی معاہدہ کر کے بنی ہاشم کے بائیکاٹ کا اعلان کردیا۔ بینبوت کا ساتواں سال تھا ،اس کے بعدا بوطالب آپ گواور آپ ً ے خاندان کو لے کر مکہ کے باہر نکل گئے اورا یک گھاٹی میں مقیم ہوئے جس کوشعب ابی طالب کہاجا تا ہے۔ یہ ایک خشک پہاڑی درہ تھا جس میں بعض جنگی درختوں کے سوااور کوئی چیز نہ تھی۔ آپ تین سال تک اس حال میں رہے کہ درخت کی پیتاں اور بڑیں کھا کر گزارہ کرتے، اس ہے منتفیٰ صرف وہ چار حرام مہینے تھے جب کہآپ کے خاندان کے لوگ مکہ جاتے اور قربانی کے جانوروں کا گوشت لے آتے اوراس کو سکھا کرر کھ لیتے جوع صد تک غذا کا کام دیتا تھا۔

نین سال بعد نبوت کے دمویں برس معاہدہ ختم ہو گیا گراس کی شدت ابوطالب کے لئے جان لیوا ثابت ہوئی۔ ابوطالب کے انقال (620) کے بعد قبیلہ کے سب سے بزرگ فرد کی حیثیت سے عبدالعزی (ابواہب) بنی ہاشم کاسردارین گیا۔ اب ڈسمن خود بھے کی کری پر تھا۔ اس نے آسے گوقبیلہ سے خارج کئے جانے کا اعلان کردیا۔

### قبيله سے اخراج

عرب کی صحرائی زندگی میں کی شخصی کا قبیلہ سے خارج کردیا جانا ایسا ہی تھا جیسے کی کو سندر میں و تحلیل دیا جائے ایسا کی کو مصد دار ملکی حکومت نہیں ہوتی تھی، کو کی ذمد دار ملکی حکومت نہیں ہوتی تھی، کو گئے تھی کی قیام گاہول میں ایک بارآپ نے ایک قبیلہ کے سامنے اپنی دعوت بیش کی ۔ قبیلہ نے مائے سانکار کیا ہے تا انگار کیا ہے تا انگار کیا ہے تا کہ ایک باتوں سے اندازہ ہوا کہ کیا ہول نے آپ کی دوت کا اثر قبول کیا ہے:

فطمح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميسر ة فكلمه، فقال ميسرة: ما احسى كلامك وانور ة ولكن قو مى يخالفوننى وانما الرجل بقومه (البدايه والنهايه، جلد3)

رسول الله صلّى الله عليه وسلم كوميسره سے اميد ہوئى۔ آپ ئے ان سے بات كى مميسره نے جواب دیا، آپ گی بات کتنی انچی اور فورائیت سے بھرى ہوئى ہے۔ مگر میرى قوم خالف ہےاورآ دى اپنی قوم ہى كے ساتھ دو مسكتا ہے۔ ان حالات میں قبیلہ سے اخراج آپ کے لئے انتہائی علین واقعہ تھا۔ اب اپنے وطن میں آپ کے لئے کوئی سامیہ نقا۔ آپ کے لئے واحد صورت بیٹھی کہ اپنے لئے کوئی ووسرا حمایی قبیلہ تلاش کریں۔ مکہ سے نکل کر طائف جانا ان سلط میں آپ کی بہلی کوشش تھی۔ حضرت عائشہ سے اس سفر کی روداد بیان کرتے ہوئے ایک بار آپ نے کہا: اذعوضت نفسی علی ابن عبد یا لیل بن عبد کلال (جب میں نے اپنے آپ گوائی عبد یا لیل کے سامنے بیش کیا عمودہ من زمیر بیان کرتے ہیں:

ومات ابوطالب واز دادمن البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة فعمد الى ثقيف يرجو ان يووو كاوينصرو كار ابوتيم دائل النبوة)

ابوطالب کی وفات کے بعد آپ گو بہت زیادہ نکلیٹیں پہنچائی جانے لگیں۔اس وقت آپ نے قبیلہ نشیف (طائف) کارخ کیا۔اس امید میں کدوہ آپ گو پناہ دیں گے اور آپ کی مدرکریں گے۔

مگروہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو وحثیانہ سلوک کیا، اس کی ایک جھلک اس دعا میں نظر آتی ہے جوطا نف ہے واپسی کے وقت آپ کے لہولہان چیرہ نے لگاتھی:

اللَّهم اليك اشكو اضعف قوتى و قلة حيلتى وهوانى على الناس يأارحم الراحمين (البيايه والنهايه، جلد3)

خدا یا میں تھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کی کی اوراپنے وسائل کی قلت کی اور لوگوں کی نظر میں حقیر ہونے کی ۔اےسب سے زیادہ ترم کرنے والے۔

طائف سے لوٹے ہوئے آپ نے ان سے کہا: تم نے میر سے ساتھ ہوسلوک کیا ہے اس کی خمر مکہ تک نہ پنچے ورندانیں سزید جہارت ہوجائے گل۔ (تہذیب سیرة ابن ہشام، 98) طائف سے واپس ہوکر دوبارہ آپ مکہ کے باہر تیم ہوئے اور شہر سے مختلف لوگوں کے پاس پیغام بیجا کہ کوئی آپ گواہئ شخصی حمایت میں لے لے تو مکہ میں آکر رومکیں۔ بالآخر مطعم بن عدی نے آپ کی جمایت قبول کی اوراس کے لڑکوں کی آلوار کے سامید میں آپ و وبارہ مکہ میں داخل ہوئے ۔

اب آپ نے میں معدوبہ بنایا کو شخصہ میلوں اور بازاروں میں اطراف کے جو قبائل مکھ آتے ہیں ، ان میں جائمیں اور ان کو آبادہ کریں کہ وہ آپ گوا پنی جمایت میں لے لیس۔ آپ نے اپنے چاع ہاس سے کہا:

لا ارىلى عندك ولا عنداخيك منعة فهل انت هخرجى الى السوق غدا حتى نقر في منازل قبائل الناس (البدايه والنهايه، جلد3)

تمہارے اور تمہارے اقرباک یہاں میرے لئے تفاظت نہیں۔ کیا آپگل مجھے
ہزار لے جلیں گتا کہ آموگوں کی قیام گا ہوں پرجل کر شہر یں اوران ہے بات کریں۔
آپ ایک ایک قیام گا ہوں کی جاتے اور اس سے پوچھتے کہ آم لوگوں کے یہاں
تفاظت کا کیا انظام ہے (کیف المبنعة فیکھ)۔ ان کسامنے اپنے آپ گو چش کرے
تفاظت کا کیا انظام ہے (کیف المبنعة فیکھ)۔ ان کسامنے اپنے آپ گو چش کر کے
کر دیعوض علی چھ د نفسه ) ان سے کہتے کہ میرے قبیلہ نے مجھ کو نکال دیا ہے
دے سکوں (جمنعونی ویؤوونی حتی ابلغ عن الله عز و جل ما ارسلنی به ،
مرتبال کو معلوم تھا کہ تر ایش کے نکالے ہوئے ایک شخص کو پناہ دینا کس قدر خطرناک
ہے۔ چنانچہ ہراک نے آپ گوائی بناہ بین این میں این جن اے آپ قبیلہ کے پھولوگوں
بین آپ گی بابت نری پیدا ہوئی تواس کے ایک بزرگ نے کہا:

اخرجته عشيرته و تووونه انته تحملون حرب العرب (ابونعيه في دلائل النبوة) اس كے قبيله نے اس كونكال ديا ہے اورتم اس كى پشت بنائى كرنا چاہتے ہوكياتم تمام عرب سے لاائى مول لينا چاہتے ہو۔ وہ جانے ہے کہ کی قبیلہ ہے نکالے ہوئے فنی کو حفاظت میں لینا اس قبیلہ ہے اعلان جنگ کے ہم معنے ہے اور جب کہ یہ قبیلہ قربی ہوجس کو پورے ملک پر سیادت حاصل ہوتو مسئلہ اور جب کہ یہ قبیلہ قربی ہوجس کو پورے ملک پر سیادت حاصل ہوتو شخص کسی ہے بناہ طلب کرے اور وہ اس کو بناہ نہ دے عرب تاریخ میں یہ پہلا نما یال فخص کسی ہے بناہ طلب کرے اور وہ اس کو بناہ نہ دے عرب تاریخ میں یہ پہلا نما یال واقعہ تقا کہ آپ گئی سال تک مخلف قبائل کے درمیان پھرتے رہے بھر کوئی آپ گو بناہ دیے کے لئے تیار نہ ہوا۔ نہ طائف کے لوگ نہ دیگر عرب قبائل ۔ اس کی وجہ آپ کے معاملہ کی کے لئے تیار نہ ہوا۔ نہ طائف کے لوگ نہ دیگر عرب قبائل ۔ اس کی وجہ آپ کے معاملہ کی خصوص نوعیت تھی ۔ آپ کا ''طرد'' کرنے والے قریش تنے جو سارے عرب کے قائد مقل ہوئے ایک شخص کو بناہ دیئے کا مطلب سارے عرب ہے جنگ مول لینے کے ہم معنی تھا۔ یہی کہل منظر تھا جس کی بنا پر انصارے بیعت کے وقت ایولہیشم بن الم بیابان شے اپنے ایس عرب کے بات

فأعلموا انه ان تخوجو لارمتكم لعرب عن قوس واحدة (طبرانی) جان لو،اگرتم ان كوایئ يهال لے گئے توسارے عرب ل كرتم كوایک تیرے نشانہ نالیں گے۔

اس کے علاوہ ایک اور و جبھی تھی وہ قبائل جوسر صدی علاقوں میں آباد تھے، ان کے پڑوں کی غیر عرب حکومتوں سے معاہدات تھے وہ ڈرتے تھے کہ آپ جبیبی ایک متنازعہ شخصیت کو اپنے ساتھ لے جا میں تو ان حکومتوں سے کوئی جھڑا اند شروع ہوجائے۔ البدا بیدہ النہا بیدیں ہے کہ آپ سنی کے میلہ میں گئے وہاں بنوشیان بن تعلیہ کے سرداروں سے آپ کی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے آپ کے پیغام کی جسین کی۔ محرآ خریس ہائی بن قبیصہ نے کہا کہ جم کمر کی (شاہ فارس) کی مملکت کی سرحد پر ابے ہوئے ہیں اور شاہان فارس سے ہمارے معدا ہے۔ بدین ن

ولعل هذا لامر الذي تدعو اليه تكرهه الملوك (البدايه والنهايه)

اورجس چیز کی طرف آپ مہمیں بلاتے ہیں شایدوہ بادشاہوں کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اس زمانہ میں آ ہے گیر جو بے بسی کا عالم تھااس کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے جواسے سلسله میں روایات میں آئے ہیں۔ ایک بارآ گا ایک قبیله میں گئے جس کو بنوعبراللہ کہا جا تا تھا: فىعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه حتى انه ليقول: يأبني عبد الله! ان الله قداحس اسم ابيكم فلم يقبلو امنه ماعرض عليهم (البدايد النهابي) ان کوآپ نے خدا کی طرف بلایا اور اپنے آپ گوان کے سامنے پیش کیا کہ وہ آپ گو ا پن حمایت میں لےلیں۔ یہاں تک کہ آ ہے نے فرما یا اے بنوعبداللہ! اللہ نے تمہارا نام کتنا ا چھارکھاہے، پھربھی انہوں نے وہ چیز قبول نہ کی جوآ پٹنے ان کےسامنے پیش کی تھی۔ اس طرح مکّی زندگی کے آخری تقریباً تین سال مختلف قبائل کے درمیان اپنا حمایت تلاش کرنے میں گزر گئے ۔ مگر ہوتھ کی جدو جہد کے باوجود کوئی قبیلہ بھی آپ کی حمایت کے لئے تیار نہ ہوا۔ یہاں تک کہ بعض قبائل کہدا تھے، کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوں ہوجا نیں (اما آن لك ان تیباس منا ) بالآخراللہ تعالیٰ نے بیڑب (مدینہ) کے قبائل اوس اورخزرج کواس کی توفیق عطافر مائی ۔اوس اورخزرج کی اس آ مادگی کا ایک خاص نفیاتی پس منظر بھی تھا۔ قبائل یہود کے بڑوں میں بے ہوئے تھے۔ خیبر کے یہودی اس علاقہ کی بہترین زمینوں پر قابض تھے،تجارتیں بھی انہیں کے قبضہ میں تھیں ۔ چنانجہ بیثر ب کے عربوں (اوس وخزرج) کی معاشیات کا بڑا ذریعہ خیبر کے یہودیوں کے یہاں مزدوری کرنا تھا۔ ہجرت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ و کم اور آ یا کے اصحاب اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کررے تھے تو آپ کی زبان پر پیشعر تھا (البدایہ والنہایہ) لهذا ابزربنا واطهر هذا الحمال لاحمال خبير (بدمز دوری ہے مگرخیبر کی مز دوری کی طرح نہیں۔ ہمارے رب کی قشم بداس سے بہت بہتراور بھلی ہے)

یبودیوں کے اقتصادی غلب اور استحصال کی وجہ سے ان ٹیں اور اور و خزرج میں اکثر الرائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ ان سے یبودی کہا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں کے مطابق جلدی عرب میں ایک بھر بھی ہے۔ جنانچہ اس ایک نظام ہونے والا ہے۔ وہ جب آئے گاتو ہم اس کے ساتھ ہو کرتم الحدی عرب کے اس القوام کو ہمیشہ کے لئے فتا کر دیں گے۔ یبودیوں کے ای قول کی طرف قرآن کی ان الفاظ میں اشارہ ہے۔ و کا گؤؤ اوری قیل کی شید کی گئی ہیں گئی ہیں المنازہ ہے۔ و کا گؤؤ اوری کی گئی ہیں کہا ''جنوان کی فران کی گئی ہیں کہ کہا کہ بھر المنازہ کی ہودی ہیں کہ کہا کرتے تھے۔ قبل اس کے کہ بهود مبتقت کریں ہمیں آپ پر ایمان لاکر آپ کے گروہ میں شال ہوجانا چاہئے ۔' اس مخصوص لیس منظر کے بھر اس کے کہ کو بھر کی اس کے کہ کہ کے آپ گئی علاوہ دو سرے تاریخی اور سابی اس بھر کی وجہ ہے اوری و خزرج کے لئے آپ گئی ہوتا دورانہوں نے آپ گئی جہیں کہ وجہ ہے اوری وخزرج کے لئے آپ گئی جاتھ یہ بیجت کر لی۔

اب دود دست آگیا تھا جس کے آپ برسوں سے نشظر تھے۔ آپ گوایک ایسی جگہ لگ گئ تھی جہاں قبائلی تھا بت سے تحت اپنی جد د جہد کومؤششکل میں جاری رکھ علیں اور مکداور اطراف مکد کہ مسلمانوں کو ایک مقام پر جمع کر کے اس کو اسلامی مرکز بنادیں۔ اٹل میٹر ب کا بڑی تعداد میں اسلام لانا اس بات کا امکان پیدا کرتا تھا کہ اسلام کی متفرق طاقتوں کو ایک مرکز پر اکھٹا کر دیا جائے اور چھر وقوت متن کی جدد جہد کو زیادہ مؤششکل میں جاری رکھا جا تھے۔ چنانچہ اور وفزرج نے بعت کر لی تو تاریخ میں آتا ہے کہ:

قال: فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم الايسير احتَّى خرج إلى اصابه فقال لهم: احمدوالله كثير افق طفرت اليوم ابناء ربيعة بأهل فارس. (البدايه والنهايه. جلد 3 صفحة 145)

آپ فوراً اپنے اصحاب کی طرف لوٹے اور ان سے کہا۔ خدا کا شکر کرو، اللہ نے آج

کے دن ربیعہ کی اولا دکواہل فارس پرغلبہ دے دیا۔

آپؑ نے جمرت کی تیاری شروع کردی۔ آپؑ کے انتہائی اخفا کے باوجود قریش کو بھی خبریں مل رہی تھیں۔ طبرانی نے حضرت عروہ کے حوالے نے قل کیا ہے:

ان مشركى قريش اجمعوا امرهم ومكرهم حسين ظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج و علموا ان الله قد جعل له بالمدينة ماوى و منعقو وبلغهم اسلام الانصار ومن خرج اليهم من المهاجرين، فأجمعوا امرهم على ان يأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما ان يقتلو لاواما ان يو تقو تواما ان يخرجو لا افرائح الحرائم النام وملاله

مشرکین قریش نے جب بیگمان کرلیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکد سے چلے جائیں گے اور انہیں معلوم ہوا کہ الشخط اللہ علیہ ورائیس معلوم ہوا کہ الشخط کا اور مناطقت کا انتظام کردیا ہے اور انہوں نے سنا کہ افسار نے اسلام قبول کرلیا ہے اور مہاجرین مدینہ میں جمع ہور ہے ہیں تو انہوں نے آپ کے خلاف سمازش کی اور طے کیا کہ آپ گوگر فنار کرلیں اور اس کے بعدیا تو قبل کردیں یا ندھ کر دکھیں۔

اوس وفزرن کے ایمان کے بعدآ پ نے چھے مہینے کے دوران سفر کا انتہائی کا مل منصوبہ بنایا، اوراں کے بعد نہایت خاموثی سے مکہ ہے نگل گئے۔

# اہل یثرب کااسلام

قدیم یڑب (مدینہ) میں دوعرب تعیلا اوں اور ترزی آباد تھے۔ای کے ساتھ وہاں چند میرودی قبیلے بھی سے ۔ یہود نے اوی و فزرج کو یا ہم گزار کھا تھا تا کہ وہ میرود کے مقابلہ میں کر دور بیں اوران کی مضبوط جمیت بننے نہ پائے اوران طرح میرود کی بالا اتری ان کے اوپر قائم رہے۔ جمرت نبوی سے پائی سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قبیلہ نزری میرود یوں کے ایجار نے سے اوی کے خواف آبادہ جنگ ہوگئے اس کے بیلے اوس کے ایک سردار الوائحیر انس بن رافع چند آدمیوں کو لے کر مکہ آئے تا کہ اپنے حریف کے مقابلہ میں قریش کی مد و حاصل کریں۔ رسول اللہ میں اللہ علیے و کما کوان کی آمد کا تلم ہوا تو آپ ان کے پاس گے اوران کے کسے سام کی وعوت بیش کی۔

ان کے وقد کے ایک نوجوان ایاس بن معاذاس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھ ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھ ہوں کے اپنے ماک سے بہتر ہے جس کے لئے تم آئے ہو (ھن او الله خیبر هما جمٹندہ به به گران کے ساتھیوں کی مجھے میں یہ بات ندائسکی۔ ابوائسسیر انس بن رافع اپنے ہاتھ میں مثی لے کرایاس بن معاذ کے چرو پر پھینگی اور کہا: ان باتوں کو رہنے دو، میر کی زندگی کی قسم ہم تو اس کے علاوہ کی اور کام کے لئے آئے ہیں (دعناً مذک فلعمری لقد حد نالغدو ہذا)

اوں کا وفد اسلام تبول کئے بغیر یٹرب واپس چلا گیا۔اس کے بعد اوں اور خزر رخ کے درمیان وہ جنگ ہوئی جو جنگ بُواٹ کے نام سے مشہور ہے۔اس وقت دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی آئی بڑھ گئ تھی کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ دوسرے قبیلہ کو بمیشہ کے لئے ختم کر دے۔اس جنگ میں پہلے خزرج نے اوس کوشکست دی۔اس کے بعد اوس نے اپنے سرورا بواسید کی قیادت میں خزرج کوشکست دی۔ونوں نے باری باری ایک دوسرے کو ز بردست نقصانات پہنچائے۔ ختی کہ ایک نے دوسرے کے باغات اور مکانات جلا ڈالے۔ دونوں عرب قبیلے خود بی اپنے ہاتھوں کمز ورہوکررہ گئے۔

اس جنگ کافائدہ براہ راست میہود کو پہنچا۔انہوں نے بیٹرب میں برتری کا مقام حاصل کرلیا۔ جب حذبات ٹھنڈ ہے ہوئے تو دونوں قبائل کے سنجدہ لوگوں کواحساس ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔اینے کوخوداینے ہاتھوں ہلاک کر کے دشمن کوموقع دے دیا کہ وہ ان کے او پرغلبہ حاصل کرلے۔ دونوں قبیلوں کے باشعور لوگوں نے طے کیا کہ وہ اپنے اختلافات کوبھول جائیں اورمشتر کہ طوریرا پناایک بادشاہ مقرر کرلیں جوان کے معاملات کا نظم کرے۔اس کے لئے عبداللہ بن الی خزرجی کا انتخاب ہوا جوایک صاحب شخصیت آ دمی تھا اوراینے اندر قائدانداوصاف رکھتا تھا۔عین ای زمانہ میں بیروا قعہ ہوا کہ قبیلہ خزرج کے کچھ لوگوں نے کعبہ کی زیارت کےارادہ سے مکہ کاسفر کیا۔ یہاں ان کی ملا قات رسول الڈصلی علیہ وسلم سے ہوئی۔آ ی نے ان کو بتایا کہ میں خدا کا نبی ہوں تم لوگ میری دعوت کو قبول کرو۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ملا قات کے بعد معاً ان کو یا دآیا کہ یہود بہت دنوں سے ان ہے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی غلیہ والا ظاہر ہونے والا ہے۔ہم اس کے ساتھ ہوکرتم کوشکست دیں گےاورتمہارےاو پرغلبہ قائم کریں گے۔ پیٹرب والوں نے کہا: اےلوگو، خدا کی قتم ہتو وہی نبی ہیں جن کی خبرتم کو یہود دیتے تھے۔ دیکھو، وہتم سے پہلے اس کی طرف سبقت نہ کرنے یا تیں۔

چنا نچرانہوں نے آپ کی دعوت قبول کرلی۔انہوں نے مزید کہا: ہم اپنی قوم کوچھوڑ کر آئے ہیں۔ان میں جتنا شروعداوت ہے اتنا کی اور قوم میں نہیں۔ شاید اللہ آپ کے ذریعہ ان کو متحد کردے۔ہم واپس جا کراس دین کوان کے سامنے چیش کریں گے جس کو ہم نے قبول کرلیا ہے۔اگر اللہ نے ان کواس دین پر جمع کردیا تو آپ سے زیادہ اس ملک میں کوئی طاقت ورزہ دوگا (میر قائن ہشام، بڑ تائی ،صفحہ 38) تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد یثرب کے لوگ جوق در جوق اسلام لائے۔ وہ اسلام کے انصار (مدوگار) بن گئے۔ ان کی قربائی اور تعاون سے اسلام کوعرب ہیں غلیہ حاصل ہوا۔
یثرب کے لوگوں نے ججرت سے پانٹی سال پہلے آپ کی دعوت کو غیر اہم سجھ کر نظر
انداز کردیا تھا۔ گریا پٹی سال بعد بحی لوگ آپ کے موٹن بن گئے۔ اس کی وجہ یتھی کہ پہلی
ما اقات کے وقت ان کے ذہمن میں جنگ کے خیالات بھر نے ہوئے تھے۔ وہ سارے
معاملہ کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے تھے کہ ان کا ایک دشمن ہے اور اس وشمن کو آبیس شکست دینا
ہے۔ ان کی نفسیات پر جنگ کے مسائل چھاتے ہوئے تھے۔ اس ذہنی لپس منظر میں خدااور
آخرت کی ہا تیں آئیس غیر متعلق بلکہ تباہ کن معلوم ہوتی تھیں۔ ان کو ایسا نظر آتا تھا گویا ان کو
اصل محاذے ہیں آئیں غیر متعلق بلکہ تباہ کن معلوم ہوتی تھیں۔ ان کو ایسا نظر آتا تھا گویا ان کو

مگر جب جنگ بعاث میں ساری طاقت خرج کرنے کے بعدان کے حصہ میں صرف تہائی آئی۔ ختی کہ بیانہ بیشہ پیدا ہوکہ یہودان کواڑا گران کی عرب نسل کا خاتمہ کردیں گئو الزائر اکران کی عرب نسل کا خاتمہ کردیں گئو الزائر اکران کی عرب نسل کا خاتمہ کردیں گئو گئے۔ ان کا ذہمی برائی میں سوچنے گئے۔ اب دہ جنگ کے بجائے اتحاد کی اصطلاحوں میں سوچنے گئے۔ ان کونظر آیا کہ اصلاحوں میں سوچنے گئے۔ ان کونظر آیا کہ اصلاحوں میں موزی کا جس کا میں کہ اس کونظر آیا کہ ان کا ایک عقیدہ ہوجو تا کی آخر این کوختم کرے اوران کے لیے نظر یا تحقیدہ ہوجو تا کی افرائی ختم کرے اوران کے لیے نظر یا آخری کی بنیاد فراہم کرے اوران کے لیے نظر یا درائی کے مشترک تا کہ بنی رسول اللہ میل اللہ علیہ کی مشترک تا کہ بنی رسول اللہ میل اللہ علیہ کی مشترک تا کہ بنی رسول اللہ میل اللہ علیہ کو ساتھ ایک قبول کر لیا۔

ای لئے حضرت عائشہ نے فرمایا بعاث کی جنگ ایک ایس جنگ تھی جس کواللہ نے اپنے رسول کی تائید کے لئے فراہم کیا تھا ( کان یوم بعاث یوما قدّ مداللہ تعالی کرسولہ )

## ہجرت

جمرت کا دا قعہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ بہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس کواسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لئے استعمال کیا۔ گر اس واقعہ کی اصل حقیقت طلسماتی کہانیوں میں گم ہوگئی ہے۔

مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ مطلی اللہ علیے معلم جب غار ثور میں داخل ہوئے تو نکڑی نے اس کے منہ پر جالاتن دیا اور اس کے بعد فائنۃ آئی اور اس نے جالے کے او پر انڈے دے دئے مگر اس معالمہ میں وہ اور عام طور پر اس طرح کے واقعات میں ہوتا ہے۔ یعنی اصل بات پر اپنے تخیل سے اضافہ کرکے اس کو پچھے ہے جبادیا ۔

جیسا کہ ابن کثر نے واضح کیا ہے، اس معالمہ بیں صحیح ترین روایت وہ ہے جوامام احمد نے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے حوالہ نے آئی کیا ہے۔ اس روایت کے الفاظ میدییں:

فاقتصوا شردفلماً بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا الجبل فمرداباً نعار فررا واعلى بأبه نسج العنكبوت فقالوا لودخل ههنالم يكن نسج العنكبوت على بأبه.

وہ آپ کے نشانات پر چلے۔ جب وہ پہاڑتک پٹیجٹو راستان پر مشتبہ ہوگیا۔ پھروہ
پہاڑ پر چڑھے اور غارے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ غارے مند پر کئڑی کا جالا ہے۔ بید
دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اگر وہ بہاں داخل ہوتے تو اس کے مند پر کئڑی کا جالا ہائی ندر بتا۔
اگر بید مان لیا جائے کہ انہوں نے جو غار دیکھا وہ غار ٹوری فعا تب بھی فدکورہ روایت کے
مطابق بات صرف آئی ہے کہ انہوں نے اس کے مند پر کئڑی کا جالا دیکھا۔ روایت میں بید
با تیں بالکل موجود فییں بین کہ خدانے تھم ویا تو ایک کئری آئی اور اس نے جالاتن دیا۔ پھر خدا
نے تا دیہ کو تھر دیا تو فاخت آئی اور اس نے وہاں انڈے دے دے ۔ اس تھم کی تمام یا تیں

لوگوں نے اپنے خیل سے اصل واقعہ پراضافہ کرلیں۔

اس قتم کے اضافوں کا سب سے بڑا نقصان میہ ہے کہآ دی کی نگاہ جا ئبات اور طلسمات کی طرف چلی جاتی ہے اور حکمت اور قصیحت کا پہلونگا ہوں سے اوجھل ہوجا تا ہے۔

### مهاجرين كى نصرت

مدینہ کے قبائل (انصار) نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ و ملم اور سلمانوں کا ساتھ دیاوہ
تاریخ کا ایک جیرت انگیز واقعہ ہے۔ لوگ کی کوکو کی چیز دیسے بیں تو وہ یا بدلہ کے طور پر ہوتا
ہے یا خوف کی وجہ ہے۔ لین دین کی تیمری تسم وہ ہے جو' برکت' کے تصور کے تت وجود
میں آتی ہے۔ چھوزندہ یا مردہ لوگوں کے بارے میں بیفرش کرلیا جاتا ہے کہ وہ' بررگ'
بیں اور ان کے او پر خرج کرنا یا چڑھا واچڑھا نا ولا داور اموال میں ترقی کا باعث ہوگا۔ گر
معلوم انسانی تاریخ میں غالبا یہ پلی نمایاں مثال ہے کہ ایک قوم نے خالص مقصدی بنیادوں
پر لئے چے مہاجرین کے لئے اپنے دروازے کھل دیئے۔ ان کو ندصرف اپنے گھرول
میں جگہدی بلکہ مواخاۃ قائم کر کے ان کو سکے بھائی کی طرح اپنی جا نداووں میں حصد دار بنا
دیا۔ اور بیسب چچے یہ جانتے ہوئے کیا کہ مہاجرین کی ہے امداد صرف اقتصادی قربانی بی کا
معالمہ نہیں ہے بلکہ بیع حب وقعم کے خالف اعلان جنگ ہے۔ حضرت علی ﷺ کے بید دالفاظ ان
کی بہترین تصویر ہیں:

کانو صُد قاء صدواء (البدمایه والنهایه، جلد 3) (اوس ونزرج کے لوگ) بڑے سچے اور بڑے مبر کرنے والے تھے۔

جب مهاجر بن اپناوطن چور کریشر بنج وانسار کابی حال تھا کہ ہرایک بہ چاہتا تھا کہ جب مهاجر بن اپناوطن چور کریشر بنج وانسار کا کے قرعا اندازی کی نوبت آگئ ۔ انہوں نے اس اس کے کیتر بن حصر کو مہاجرین کے حالے کردیا (ولق تشاحق افیناحتی ان کانوا لیقتر عون علینا تھر کنافی اموالھ داحق جہا منہ در اان کے غیر کان کے غیر

معمولی ایٹار کے باوجودان ہے با قاعدہ بیعت لی گئی کہ عہدول کی تشیم میں دوسروں کوان پر ترجع دیجا نیگی (افر قاعلیہ نا) مگروہ اس کے لئے جھگزانہ کریں گے (ان لا تعاز عالا مبر اھللہ ) (تہذیب بیرت این بشام جلداول منح 111)

تاہم جرت کے بعد مدیدی زندگی آپ کے لئے کوئی آرام کی زندگی نیٹی۔اہل عرب کی متعدہ جارجیت کے بارے میں تمام اندیشے اپنی بدترین شکل میں سیجھ ثابت ہوئے۔ حضرت الی بن کعب بیان کرتے ہیں:

لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم اصحابه المدينة و ادتهم الانصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانو الا يبيتون الا فى السلاح ولا يصبحون الافيه (كنز العمال جلد 1 صفحه 259)

جب آپ اورآپ کے اصحاب مدینہ آئے اور انصار نے آئیں پناہ دی تو تمام عرب نےمل کرآپ گونشانہ پر لے لیا۔ مدینہ کے مسلمانوں کا حال میہ ہوا کہ وہ ہتھیا روں کے ساتھ رات گزارتے اور تھیار کے ساتھ گئے کرتے ۔

قریش نے تمام عرب میں اہل مدینہ کے معاشی بائیکات کا اعلان کردیا۔ شہر کی معاشیات اچا تک بڑھ جانے والی دگنا آبادی کے لئے انتہائی نا کافی ہو گئیں۔ اس پر مزید آئے دن ہونے والی جنگوں کے افراجات، ان چیزوں نے معاشی گئی کواسے آخری درجہ پر پہنچاد یا۔ حضرت عمر شکتیج ہیں کہ میس نے پہنچاد میا۔ حضرت عمر شکتیج ہیں کہ میس نے پہنچار میاں کو حدید میں دیکھا ہے۔ آپ سارے دن چھوک سے بے قراد رہتے۔ ردی مجھور سے بھی آئی میسر نیمآ تیس جس سے اپنا پیٹ بھر سکتیں۔ بعد کے دور میں حضرت عاکشے سے کی نے چراخ کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا: اگر ہمارے پاس چراخ جلانے کے لئے تیل ہوتا تو اس کو ہم کی جائے۔ عزوات میں بے سروسال فی کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابوموکا شفر باتے ہیں، ہم لوگ آپ کے ہمراہ غروہ کے لئے اللہ حال کے اس میں اس کے اس کے ہمراہ غروہ کے لئے کیاں موان کے درمیان صورت ایک اور میں ہیں ہم اور آپ کے ہمراہ غروہ کے لئے کے حال موان کے درمیان صورت ایک اور خور کے سے نام کے درمیان کی کا عالم پرچھا دیموں کے درمیان صورت ایک اور کی سوار

ہوتے۔ مسلسل پیدل چلنے کی وجہ ہے ہمارے قدم چھائی ہوگئے اور ہم نے اپنے بیرول پر چیتھڑ دل والا) رکھا گیا۔ چیتھڑ کے اور ہم نے اپنے بیرول پر چیتھڑ کے اس غزوہ کا نام ذات الرقاع ( چیتھڑوں والا) رکھا گیا۔ غزوات کے سفر میں کھانے کا ذخیرہ اتنا کم ہوتا تھا کہ بعض اوقات لوگ مجور کو کھانے کہ بجائے چوسے جو سے تھے۔ اور بقیہ کی کو بیول کے چنول اور ٹلایول کے ذریعہ پورک کرتے تھے۔ اس پر مزیداضافہ وہ بیاری تھی جو غذائی عادت کی تبدیلی سے پیدا ہوئی۔ مکہ کے باشد کے گوشت اور دودھ کے عادی تھے۔ مدینہ میں آئیس مجبور کھانے کو کلی۔ طبر انی نے روایت کیا ہے کہ ایک روایت کیا ہے کہ ایک روز جب کہ آپ جو دی نماز پڑھانے کے لئے مجبد میں تشریف لاتے ، ایک کی مسلمان نے چلا کر کہا:

يارسولالله! احرق بطوننا التمر (طرانی) اے خدا کے رسول! تحور نے ہارے پیڈل کوجاد یا

آپ کے مدینہ بینچنے کے بعد اسلام علی اور تاریخی طور پر دعوت کے مرحلہ ہے نگل کر عملی مقابلہ کے مرحلہ میں داخل ہو گل کر دعوت میں آپ کا اصول میہ تھا کہ لوگوں کے محاثی ، مقابلہ کے مرحلہ میں داخل ہو گیا۔ دور دعوت میں آپ کا اصول میہ تھا کہ لوگوں کے محاثی ، سیاس ، قبائلی اور اس طرح کے دوسر نے زائل مسائل کو نہ چیئے تے ہوئے اور اس سے بے تعلق رہ کرخالص '' اندار و بیٹی "کام میں مشغول رہیں۔ بنی عامر بن صعصعہ کوآپ نے صوف عکا ظرمیں اصلام کی دعوت دی تو آئیں میں گھیں دہائی کر ائی کہ میں صرف پُرامن طور پر اپنا کم بینچا کو بینچا

آڀُ نے ان سے فرمایا:

انىرسولالله،فان اتيتكم تمنعونى حتى ابلغ رسألة ربي ولم اكر داحد امنكم على شيخ (ابو نعيم، دلائل النبوة، 100)

میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہارے یہاں آؤں تو کیاتم میری حفاظت کرو گے تا کہ

میں اللہ کے پیغام کولوگوں تک پہنچادوں اور میں تم میں سے کی کوکی چیز پر مجبور میں کروں گا۔ بعثت کے اصل متعمد کی حیثیت سے مید کام اب بھی بدستور جاری تھا۔ گراب اسلام کو ایک اور چیز سے نمٹنا تھا۔ اور وہ ماحول کے پیدا کر دہ عملی مسائل تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنے سامنے بنیادی اصول میر کھا کہ ایسے طریقے اختیار کئے جا ئیں جن سے لوگوں کے دل اسلام کے لئے زم ہوجا تیں ، اور لڑائی مجزائی کے بغیر اسلامی مقاصد تک پہنچنا ممکن ہو سکے۔ بہی وہ بات ہے جس کوآپ کے ان افظوں میں بیان فرمایا ہے:

> نصر ت بالرعب علی مسیر قاشهر ایک مهینهٔ تک کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔

یے بیستان کا مسابق کیا ہے ۔ اس طریق عمل کے دوخاص پہلو تھے ۔ ایک قوت مرہبہ کا حصول (انفال: 60) دوسرے تالیف قلب( تو یہ: 60)

جلد 5 صفحہ 294 ـ

آپگامتعددشادیاں کرنامجھ ایک اعتبارے ای ذیل کاایک واقعہ ہے۔قبائلی نظام میں رشتہ داری اولین اہمیت کی چیز مجھی جاتی تھی ۔ ہجرت کے بعد آ پے کا کئی شادیاں کرنے کا ا ہم پہلو بہتھا کہاس کے ذریعہ بےشارلوگوں سے رشہ داریاں قائم ہوگئیں اوران کے قلوب آپ کے اورآپ کی دعوت کے حق میں زم پڑ گئے۔ پہلی شادی کے علاوہ ، جوآٹ نے تقریباً دگنی عمر کی بیوہ سے نبوت سے پہلے کی تھی۔ دوسری شادیاں حقیقة از دواجی تقاضے کے تحت وقوع میں نہیں آئیں ، بلکہان کے ذریعہ اہم دعوتی اور سیاسی فائدے حاصل کرنامقصود تھا۔ معاہدہ حدیبییکی روہےا گلے سال (628) آپ دو ہزارمسلمانوں کے ساتھ کعبہ کی زیارت کے لئے مکہ گئے ۔اس موقع پر تین روزہ قیام کے دوران آ یا نے میمونہ بنت الحارث ہے نکاح کیا جو بیوہ ہوگئی تھیں۔میمونہ کی آٹھ بہنیں تھیں جن کی شادی مکہ کے آٹھ متاز گھرانوں میں ہوئی تھی۔آ یا نے میمونہ سے نکاح کر کےآٹھ خاندانوں سےاپنی رشتہ دری قائم کرلی۔ نیز خالد بن ولید همیمونہ کے بھیتج تھے اور انہوں نے ان کواینے بیچ کی طرح یالاتھا۔ نکاح کے بعد قریش کا سب سے بڑا فوجی سردار آپ کا بیٹا ہو گیا۔ چنا نچہ اس کے بعد پھرخالد ؓ بن ولیدمسلمانوں کےخلاف کسی معرکہ میں نہیں نگلے اور جلد ہی مسلمان ہو گئے ۔اس تقریب سے آپؓ نے مکہ والوں کی دعوت ولیمہ کا بھی انتظام کیا تھا۔مگر مکہ والوں نے کہا کہ معاہدہ کےمطابق آ پصرف تین روز مکہ میں تھہر سکتے ہیں اور پیدت یوری ہو پچی ہے،آپ ً كوفوراً واپس جانا جائے ۔ اس لئے آپ مكہ والوں كودليمہ نہ كھلا سكے جو در حقيقت ان كى تالیف قلب کے لئے انتہائی اہمیت رکھتا تھا۔خالد "بن الولیداورعمرو بن العاص" دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچ توان کودیکھ کرایک شخص چیخ پڑا: ان دو کے بعد مكه نه این تكیل دے دی (قد اعطت مكة البقادة بعد هذین)، (اخرجه البه قي من طريق الواقدي)

ام حبیہ پینت ابوسفیان اوران کے شوہ عبیداللہ بی تحش نے اسلام آبول کر لیا تھا اور دونوں بجرت کر کے جس چلے گئے۔ وہال اان کے شوہر نے نفر انیت اختیار کر کی، اس کے بعد جلد بی ان کا اختیال ہو گیا۔ آپ نے ام حبیب نام کا منصوبہ بنایا۔ اس طرح آپ اپوسفیان کے داماد ہوجانے کے بعد مکہ کے سب سے اپوسفیان کے داماد ہوجائے کے بعد مکہ کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ اس کے لئے آپ نے خائبانہ نکاح کا انتظام کیا۔ کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر آم کیا۔ کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر کے اور کہ کا منصوبہ بیا ہے۔ اس کے لئے آپ نے خائبانہ نکاح کا انتظام کیا۔ کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر سے مکہ دوالی آگئیں تو ان کا باپ آپ سے نکاح ندہ بونے دے گا۔ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح خائبانہ طور پر نجا تی (بادشاہ جش) نے پڑھایا۔ اس کے بعد دوسید کی مدینہ بینہ بیٹ کہ کہ بیان تک کہ میں کہ نے بیان تک کہ دی بیٹ کے لئے دن پیلے انہوں نے اسلام قبول کرایا۔

 ابو کرصد این گی خلافت کے بعد جیش اسامہ کی روا گی بھی ای قشم کا ایک واقعہ تفانی بی الد علیہ واقعہ تفانے بی صلی الشعابیہ وبلک کی وفات کے بعد جبیلہ طے کے سوامدینہ کے اطراف کے تمام عرب قبائل باغی ہوگئے ۔ (اپنی تعداد کی کی اور قرمن کی کثر ہے کی وجہ ہے مسلمانوں کا حال ایسا ہور ہا تفا جیسے' عباڑے کی بارش میں کیسی ہوئی ہمر کی۔' اس وقت بظاہر حالات کا تقاضا تھا کہ اندرونی وشنوں کو زیر کر رنے کے لئے اپنی طاقت کو مخفوظ رکھا جائے ۔ عمر پیغیم کے فیصلہ پر قائم رہتے ہوئے ظیفہ اول نے طاکم کی اسامہ شکل کو جوسات سوافراد پر شمسل تھارومیوں کے مقابلہ کے لئے شام روانہ کردیں۔ اس اقدام کا جواثر پڑا وہ دھنرت ابو ہمریرہ شکل افعاظ میں ہیں ہیں۔ بیسا ہیں۔ علی ہیں ہیں ہیں۔ بیسا ہیں۔ بیس ہیں۔ بیس ہیں۔ بیسا ہیں۔

فجعل لا يمر بقبيل يريرون الارتد ادالا قالوا لولا ان لهولاء قوة

ماخرج مثل هولاء من عندهم ولكن نداعهم حتى يلقواالروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوالسألمين فثبتواعلى الإسلام.

(البدايه والنهايه جلد 6صفحه 305)

اسامہ کا کنگر جب ان قبیلوں پر سے گزرتا جو مرتد ہونا چاہ رہے تھے۔وہ کہتے اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوئی تو اس قسم کی فوج ان کے پاس سے رواند نہ ہوئی۔ہم ابھی انہیں چھوڑدیں اور روم سے لڑنے دیں، چنانچہ وہ رومیوں سے لڑسے اور انہیں شکست دی اور انہیں قبل کیا اور سلامتی کے ساتھ والیس آئے۔ید دکھے کرار تداد کا ارادہ کرنے والے بھی اسلام پرجم گئے۔

آپ گدیند بنج تو و بال مشرکین کی ایک مختمراقلت کو چوز کر دوبڑے گردہ آباد تھے۔

یبوداور سلمان ۔ پجریہ مح بحق شکر ہوں بی بے ہوئے تھے بن کے درمیان کو کی اتفاق نہ

تفالہ لوگ نفیاتی طور پر ایک الیے ختم کے ختظر تھے جوان کے درمیان اتحاد اور لظم پیدا

کردے ۔ آپ نے اس صورت حال کا اندازہ کر کے اپنی طرف سے ایک صحیفہ (ند کہ
محابدہ) جاری کردیا جس میں بیوداور مسلمانوں کو متقل حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا (انجہ حد
محابدہ) جاری کردیا جس میں بیوداور مسلمانوں کو متقل حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا (انجہ حد
احدة واحد قامین دین جہ حد) اس صحیفہ میں دونوں کے مروجہ حقوق اور فرمددار ایول کو چیئر سے

وللمسلمین دین جہ حد) اس صحیفہ میں دونوں کے مروجہ حقوق اور فرمددار ایول کو چیئر سے

بغیر انہیں ایک تابل قبول شکل میں تسلیم کر لیا گیا ۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ ان لفظوں
میں شامل کردی گئی:

وانكم مهما اختلفتم فيه من شئى، فأن مردّة الى الله عز وجل والى محمد . (تَهْدِ بِ بِيرَة اسْ بِ شَامِ 129)

اور جب بھی تم میں کسی معاملہ میں کوئی اختلاف ہوتو وہ معاملہ خدا اور رسول کی طرف اوٹے گا۔ اں طرح ہومچیفہ گویا ایک قسم کا سیاس اقدام تھا جس کے ذرایعہ آپ نے انتہائی حکیمانہ طور پر مدینہ کے اوپر اسلام کی دستوری حکومت کا اعلان کردیا۔

آے کے مدینہ چہنچنے کے بعد قریش کا غصہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ سارے مسلمانوں نے سمٹ کرایک مقام پر اپنا مضبوط مرکز بنالیاہے۔ ہجرت کے دوسرے ہی سال آپ کے سامنے میہ نازک صورت حال آئی کہ یا تو آ گے بڑھ کر قریش کے شکر کامقابلہ کریں یااس کوموقع دیں کہ وہ مدینہ میں گھس آئے اوراسلام کے بنتے ہوئے آشیانہ کومنتشر کردے۔اگر چیقریش کےلشکر کی تعداد ساڑ ھےنوسواورمسلمانوں میں قابلِ جنگ افراد کی تعداد صرف تین سوتیر دھی ۔ مگرآ پؓ نے اپنے پیغمبرانہ تدبرے بیہ مجھا کہ ابل شرک اپنی کثرت کے باوجود صرف نفرت اور حسد کامنفی سر مایدایے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس ایمان ویقین کا مثبت خزانہ ہے جواول الذکر سے بدر جہاز زیادہ طاقت درہے۔اس کےعلاوہ عرب اپنے جا ہلی خوت کے تحت اکیلئے اسکیارُ تے تھے تا كه برخض اپنامنفر دكمال دكھائے اور بهادرمشہور ہو\_مسلمان الله يرايمان لاكراينے اندر بيه کم زوری ختم کر چکے تھے۔آ یا نے انہیں عرب تاریخ میں پہلی بارمور چہ بندی کی تلقین کی۔ آ یا نے انہیں سکھایا کہ ذاتی کمال دکھانے کا شوق نہ کرد، بلکہ دستہ بنا کرلڑو۔قریش کی انفرادی طاقت کواپنی اجماعی طاقت ہے شکست دو (صف۔4) ایمان اور مورجہ بندی کی طاقت سے وعظیم الثان واقعہ وجود میں آیا جس کواسلام کی تاریخ میں بدر کی فتح کہتے ہیں۔ فتخاسلام

بدر کی فکست نے دوبارہ قریش کو بھڑکا یا اور مختصری مدت میں ان سے کئی معر کے بیش آئے، جن میں احد (3ھ) اور احز اب (5ھ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ان غز وات میں مسلمانوں کو شدیر ترین مصائب بیش آئے۔غز وہ خندق میں 800 آدی تھے۔ مگر سر دی اور بھوک اور آکال کا عالم بیر تفاکہ جب آئے نے شمن کی جاسوی کے لئے ایک شخص کو بھیجنا چاہاتو تین ہارآ واز دینے کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا، یہاں تک کہ آپ محضرت حذیفہ ؓ کے پاس آئے اور نام لے کران کو بلا یا اوران کواس کام پر متعین کیا۔

دوسری طرف مدینہ کے بیودایک مستقل اندرونی مسئد ہے ہوئے تھے۔ قریش سے مل کر دونوں کے درمیان اسلام کے خلاف سمازشیں جاری رہتی تھیں۔ خندل کے 20 روز ہ عاصرہ کے بعد جب ایک شندیدا تدھی ہے مجبورہ موکر قریش کی فوج مکہ مداول ہوئی تو آپ نے اس موقع کو مدینہ کے اندرونی بیود یوں سے نمٹنے کے لئے موز وں ترین سجھا جس میں ان میدود یوں کی سمازش اور بغاوت برہنہ ہوکر سامنے آچکی تھی۔ آپ نے مدینہ کے قبائل (بنو نشیر، بنوقیدنا کی منازش اور بغاوت برہنہ ہوکر سامنے آچکی تھی۔ آپ نے مدینہ کے قبائل (بنو نشیر، بنوقیدنا کی منازش اور ایک کرنا ہے و سامنہ کے قانون کو جاری کرنے ان کے مسئلہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کردیا۔

اب سئلہ خیبر کا تھا۔ جمرت کے چینے سال میصورت حال تھی کہ درمیان میں مدینہ کا دارالاسلام تھااور جنوب میں جاروں کھو میں اسلام تھا اور جنوب میں چاروں کو اسلہ پر ملد کرتر کئے اور شال میں دوسو کلو میٹر کے فاصلے پر خیبر کے میبودی ۔ آئی اور میبودی ، اسلام ڈشمنی میں شغن الرائے ہوئے کے باوجود، اسکیا اسکیا سکیا استان خالف ورند نتنے کہ تنہا اسلام کوشم کرنے کا حوصلہ کرسکیں ۔ اس کے ان کے درمیان مشتر کہ جنگی اقدام کی سازشیں جل رہی تھیں ۔ دوسری طرف مسلمان بھی اس بیوزیشن میں نہ تھے کہ بیک وقت اینے دولوں ڈشنول کا مقابلہ کرسکیں ۔ اس بیوزیشن میں نہ تھے کہ بیک وقت اینے دولوں دشنول کا مقابلہ کرسکیں ۔

ان حالات میں آپ نے ربائی تد ہر کے تحت ذی قعدہ 6 ھے ہیں اپنے ڈیڑھ ہزار اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف وی گردھ ہزار اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف وی کردیا ، اور اعلان فرما یا کہ ہم کی کے خلاف جنگ کے لئے منبیں جارہ ہیں ، بلد عمر الحرف کر نے کے لئے جارہ ہیں ۔ قربانی کے حالان ووٹوں کو قربانی کا نشان نے اپنے ساتھ لے لیا۔ ختی کہ زمانہ جاہلیت کی رہم کے مطابق اور فول کو قربانی کا نشان ( قلادہ ) بھی پہنا نے کا تھم دیا تا کہ مکہ والوں کو تحق کے معلوم ہوجائے کہ آپ زیارت کعہ اور قربانی مقصد سیجی تھا کم قربیش پراس بات کا مظاہرہ ہو

كة ك كامقصد كعب كى مذہبى يا تجارتى حيثيت كوختم كرمانہيں ہے۔

مکہ سے تقریباً گیارہ کیومیٹر کے قریب حدیدیہ کے مقام تک پہنچے تھے کہ حسب توقع قریش نے آگے بڑھ کرروکا۔ آپ نے جھڑے ہے بچچے ہوئے وہیں پڑاؤڈال دیااور قریش کے بیغام بھبجا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ملح کامعابدہ ہوجائے:

انالم نجئى لقتال احدو لكن جئنا معتمرين دان قريشا قد بهكتم الحرب واخبرت بهم فأن شأؤاما ددتهم مدة و يخلوابيني وبين الناس، فأن اظهر فأن شأؤان يدخلوا فيادخل فيه الناس فعلوا والافقد جوا، وان هم ابوا فوالذي نفسى بيدة لا قاتلنهم على امرى هذاحتى تنفر دسالفتى ولينفذف امر الله (حميح بخارى)

ہم کی سے اور ان کوکا فی نقصان پہنچایا ہے۔ اگروہ چاہیں تو بیس ان کے لئے ایک بیک کا براحال کردیا ہے اور ان کوکا فی نقصان پہنچایا ہے۔ اگروہ چاہیں تو بیس ان کے لئے ایک مدت (جنگ نہ کرکے کی) مقرر کردول اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ اگر بیس غالب رہوں تو ہو چاہیں تو اس دراخل ہوجا بیس عمر الوگ داخل ہوئے اور جھے غلب نہ ہواتو ان کا مدعا حاصل ہے اور اگر قریش نے اس سے انکار کیا تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میری جان ہے، میں اس معاملہ میں ان سے انووں گا خواہ میری گردن الگ ہوجا نے اور اللہ کا امر پوراہ وکر رہے گا۔

یہ پیغام در هتیقت خود قریش کے اندر موجو دایک فکر سے فائد دافخانا تھا۔ مکہ کے ابتدائی دور میں جب عتبہ بن ربیعہ قریش کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے آپ سے ملااور آپ سے گفتگو کے بعد قریش کی طرف لوٹا تو ایک روایت کے مطابق اس نے جو باتیں قریش سے کہیں ان میں سے ایک بیچی تھی : کہیں ان میں سے ایک بیچی تھی :

واتركو االرجل واعتزلوه. فو الله ماهو تبارك ماهو عليه و خلوابينه

وبين سائر العرب فأن يظهر عليهم يكن شرفه شرفكم وعزلاعزكم وان يظهروا عليه قل كفيتمولابغير كمر (البرايوالنهايه)

اس آدی کواس کے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کا قشم دہا پئی بات سے باز آنے والائمیس ہتم ان کے اورتمام عرب کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اگر وہ عرب پر غالب آگے تو ان کی عزت تہاری عزت ہوگی اوراگر وہ مغلوب ہو گئے تو تم دوسروں کے ہاتھوں ان سے نجات پالوگ۔ بیڈ کر جوخود قریش کے اندر دیا ہوا موجود تھا۔ ای کوآپ نے استعمال کیا۔ اس کا متیجہ بید ہوا کہ خود دشمن کے اندر آپ گوا سے فقط نظر کے حالی لگئے۔

ایک طرف آپ نے یہ پیغام کہلا یا۔ دوسری طرف قریش کو مختلف طریقوں سے متاثر کرنے کا مگل بھی شروع ہوگیا۔ بنی کنانہ کا ایک شخص مکدے روانہ ہو کر حدید پہنچا تا کہ یہ معلوم کرے کہ مسلمان کس لئے آئے ہیں لوگوں نے آپ گواطلاع دی تو آبانی نے فرمایا کہ اس شخص کے قبیلہ میں قربانی کے اوموں کی تعظیم کی جاتی ہے تم لوگ اسپے قربانی کے اوموں کو کہ سام کو کہ اوموں کو اوموں کی تعظیم کی جاتی ہے تم لوگ اسپیک اللہ حد لبیب کے کراس کا استقبال کرو۔ مسلمانوں نے اوموں کا قافلہ بنایا اور لبیب متاثر تھا۔ اس نے گریش سے کہا کہ بچھے یقین ہے کہ مسلمان صرف زیارت کعبہ کی غرض سے آرہے ہیں آئیس ورکانہ جائے۔

ای طرح ڈیڑھ ہرزارمسلمانوں کے ایمان واسلام کا مظاہرہ بھی آئیں شدید طور پر متاثر کرتا تھا۔ قریش کا ایک شیر جب حدید پیٹی تومسلمان صف بندی کرکے نی سلی الشعایہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے ضید اِقْع کا منظر دیکھ کروہ اتنا مرقوب ہوا کہ واپس ہوکر قریش ہے کہا کہ مسلمانوں کا اتحادا تناز بردست ہے کہ ساری کی ساری قوم مجھ کے ایک اشارے پر حرکت کرتی ہے ۔۔۔ ایک سفیر نے دیکھا کہ بیفجمراسلام جب وشوکر تے بین قومسلمان دوڑتے ہیں کہ ان کے ضالہ کوز مین پر گرنے ہے پہلے اپنے واسلم جب وشوکر تے لیں۔ جب وہ پولتے ہیں توسب کی آوازیں پیت ہوجاتی ہیں۔ وہ ادب تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف و کیھتے تک ٹییں۔ سفیر نے واپس ہوکر قریش سے مسلمانوں کی اس وفا داری اور محبت کا ذکر کیا تو وہ خت مرعوب ہوئے۔ بدیل بن ورقا الخزا کی کے ذریعہ جب بذکورہ پیغام قریش کو پہنچاتوان کے ایک شخص (عروہ بن مسعود) نے تقریر کی:

فقام عروة بن مسعود فقال: اى قوم: الستم بالوال قالو ابلى ـ قال الستم بالولد ـ قابو ابلى ـ قال فهل تتهمونى قالو الا . قال فان هذا قد عرض عليم خطة رشدا قبلوها و دعونى آتيه (البرابوالنهابه)

اے میری قوم! کیاتم میں ہے کچھ لوگ میرے والد کے برابر نیس لوگوں نے کہا کیول نہیں، عروہ نے کہا، کیاتم میں ہے کچھ میری اولاد کے برابر نیس لوگوں نے کہا کیول نہیں عروہ نے کہا کیا تہمیں میرے او پر کوئی شک ہے لوگوں نے کہا نہیں عروہ نے کہا اس آدمی نے تبارے سامنے ایک بہترین تجویز ویش کی ہے، تم اس کو مان لواور جھے جانے دو کہ میں ان سے بات کروں۔

آپ نے اعلان کردیا کر آپیشجس چیز کا مجی مطالبہ کریں گے، میں اس کو مان اول گا دوالذی نفسی بیدن لا یسٹالونی خطة یعظمون فیھا حرمات الله الا اعطیتهمد ایاها) تاہم ناجگ معاہدہ کھاجانے لگاتو انہوں نے طرح طرح سے میت جاہیت کا مظاہرہ کیا، معاہدہ کے مودہ سے 'محدرسول اللہ'' کومنا کر محد بن عبداللہ کھوایا۔ بیسمہ اللہ الرحیٰ الرحیٰ الرحین الرحین کے مجائے بسمہ کا الله هد کھنے پر اصراد کیا۔ بید فعد بڑھائی کر قریش کا کوئی آدی مسلمانوں کے ہاتھ گئے تو وہ اس کو وائیس کرنے کے پابندہوں گے۔ اس کے برتس کوئی مسلمان قریش کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کو وائیس تبیس کریں گے۔ اس کی برعس کوئی مسلمان قریش کے باتھ لگ جائے تو وہ اس کو وائیس تبیس کریں گے۔ اس کی اجازت نددی کہ مسلمان اس سال مکہ جا کر عمرہ کریں۔ سارے صحابہ کے لئے بیشرطیس کی اجازت شددی کہ مسلمان تھوا بیہ جو کریں۔ سارے صحابہ کے لئے بیشرطیس انتہاں تھوا بیہ جو ادھو

اُدھر کے لوگ آپؑ نے اپنے گرد تبح کرر کھے ہیں، بیسب آپ گوچھوڑ کر بھاگ جائیں گے (افی لاری اشوابامن الناس خلیقا ان یفور و اویدں عولے )اس کوئ کرابو بکڑ حبیبا نبیدہ آدئی بھی خصہ میں آگیا۔ان کی زبان ہے نکلا:

> امصص بظر اللات، انحن نضرعنه وندعه (البرايد والنبايه) تولات كي شرم گاه يُون ،كيا بم آپ گوچوژ كر بِحاك ما كيل گ\_

مگر خدا کا رسول ہرتھم کی اشتعال انگیز باتوں کو برداشت کرتار ہا اور قریش کے ہر مطالبہ کو مان کران سے دس سال کے لئے ناجگ معاہدہ کرلیا۔اب قریش پابندہو گئے کہ وہ دں برس تک بالواسطہ یا براہ راست کی ایمی جنگ میں حصہ ندلیس جومسلمانوں کے خلاف ہو۔

یہ معاہدہ بومسلمانوں پراتنا مخت تھا کہ اس کی تخییل کے بعد جب آپ نے لوگوں سے قربانی کرنے کو کہاتو تین باراعلان کرنے کے باوجود کوئی ایک شخص قربانی کے لئے نہ اشا۔ اس کے بعد المحید بھی توخم کا بیر حال تھا کہ قربانی کے بعد سرمونڈ نے لگاتو ایسامعلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو کاٹ ڈالیس گے (وَجَعَلَ بعضہ ہدیملق بعضا حتٰی کا دبعضہ ہد یقتل بعضا غیا ) مگر دب کر کئے جانے والے اس معاہدہ کیا سے تظیم الثان فائدے ہوئے جن کا شارٹیس کیا جاسکتا۔

صلح حدیدیے وقت مسلمانوں کے دوطاقت ور ترایف تنے ، ایک تبیر کے بیودی۔
دوسرے مکہ کے قریش مسلمان ابھی اسنے طاقت ور ندہوئے تنے کہ بیک وقت دونوں سے
نمٹ سکیس۔ ایک پر تملی کرنا گویا دوسرے کو موقع دینا تھا کہ وہ پیچھے ہے آگر مدینہ میں گھس
جائے اور مسلمانوں کے مرکز کو برباد کردے۔ آپ نے یہ کیا کہ قریش مکہ کے سارے
مطالبات منظور کر کے ان کو دس سال تک کے 'نا جنگ معاہدہ'' پر راہنی کر لیا۔ اور اس طرح
انہیں ''بطن مکہ'' میں دوک دیا۔ (فتح 24) اس کے بعد مدیدوا پس آگر کی کی فرصت میں خیبر

پر تمله کرکے یہودی مسئلہ کا بمیشہ کے لئے خاتمہ کردیا۔ پہلا واقعہ ذی تعدہ 6ھٹس ہوااور دومرامح م7ھٹس۔

خیر میں یہود یوں کے آٹھ پھر کے قلع حقیجی میں 20 ہزار جنگ جو اسے ہتھیاروں کے ساتھ جے ہوئے تقے جن سے اسلامی فوج بالکل خالی تھی۔ ان قلعوں کے استخام کے لئے وہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا جس کو 1700ء میں فرانس کے فوجی انجیئر کارش اسٹونلام کی اوابان (1707ء 1633) نے اختیار کر کے شہرت پائی۔ اس منتبوط اور سطح شہر کو کس طرح فئے کیا گیا۔ یہ بذات خود ایک طویل واستان ہے۔ اس موقع پر جو چرت آگیز جنگی حکمت عملی اختیار کی گئی ، اس کا اندازہ کرنے کے لئے یہ واقعہ کافی ہے کہ تلاول کے نیا گیا کہ جماری درخت کا تید لئے کہ یوا تھی کافی ہے کہ تھا وار کے شخص اور نیا کہ یک کیا رک ہو جی ساتھ تھا اور اس کے لئے یہ یا گیا کہ جماری درخت کا تید لئے کہ پال ایسا کرنے ہے قلعہ کا دروازہ فوٹ جا تا تھا اور اس کے بعد تیروں اور خبنیقوں کے طوفان میں مسلمان قلعہ کے اندر گھس جاتے ۔ اس طرح چار قلعے معزم ہوئے تھے کہ بھتے نے مرعوب ہوکرخود سے اپنے دروازے کھول دیئے اور اپنے کو اسلامی فوج کے بہر دکردیا۔

خیری تغیر کے بعداب قریش مکہ کامسکہ تھا۔ آپ کی فراست ربائی نے بتا یا کہ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ دشمن کو موقع دیا جائے کہ وہ کوئی غلطی کرے تا کہ آپ کے لئے بدائند ہوجائے۔ آپ جانتے تھے کہ قریش کوجس چیز نے اسلام کے خلاف برا پھینتہ کر رکھا ہے، وہ بغض، حمد، اقتدار پرتی اور گھمنڈ کے سوا پچھینیں ہے اور جولوگ اس شم کی نفسیات کے چیز کی مخالف کریں وہ اپنے آپ گوغیر خطق اور غیرا خلاقی کا رروئیوں نفسیات کے تک کی چیز کی مخالف کریں وہ اپنے آپ گوغیر خطق اور غیرا خلاقی کا رروئیوں کے باز نہیں رکھ سکتے۔ اندازہ نہایت صحیح نکالہ قبیلہ خزا ہے اور قبیلہ بنی کمر کی جنگ (شعبان کا کہ کے میں قریش نے در پر دہ اپنے حلیف قبیلہ (بنوکر) کی تھایت میں آپ کے حلیف قبیلہ (بنوکر) کی تھایت میں آپ کے حلیف قبیلہ (بنونراعہ) کے خلاف ورزی تھی۔

میسلم حدیدیہ کے دوبرس بعد کا واقعہ ہے۔اس سلام کے نتیجہ مثل اس مدت مثل اسلام انتابڑھ دیکا تھا کہ سلم حدیدیہ کے وقت اگر آپ کے ساتھ ڈیڑھ ہزار مردیتے تواب ان کی تعداد دن ہزار ہموچکی تھی۔ آپ نے خاموثی کے ساتھ مکہ کی طرف مارچ کردیا۔ میسب پچھاتی حکست اور تدبر کے ساتھ ہوا کہ تقریباً خون بہائے بلنیریک فتح ہوگیا:

وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ لَمْنِهِ وَكَفَّ آيُدِينَ التَّاسِعَنُكُمُ : (فتح:20)

وعدہ کیا ہےتم کواللہ نے بہت غنیمتوں کاتم ان کولو گے۔ پس شاب دے دی تم کو ہیہ، اورروک دیئے لوگوں کے ہاتھ تم ہے۔

معاہدہ کے وقت صورت حال میتی کہ تقریباً 20 برس کی مسلس تبلینی جدو جہد کے ذریعہ اسلام کی آواز سارے عرب میں پیسل چکی تھی۔ ہر قبیلہ میں بے ثارا لیے لوگ وجود میں آ پھیے تھے۔ ہر قبیلہ میں بے ثارا لیے لوگ وجود میں آ پھیے مین کے دلوں میں اسلام کی صداقت نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ گراس وقت کے عرب میں قریب کو قیادت کا مقام حاصل تھا۔ لوگ قریش کے ڈرے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے سے دو مجھے تھے کہ اسلام کا اعلان کرنا قریش سے جنگ چھیڑنے کے ہم معنی ہے۔معاہدہ معنی ہے۔ معاہدہ معنی ہے۔معاہدہ معنی ہے۔ معاہدہ ہوگیا ہے تو یہ خطرہ دورہ و گیا اور لوگ اس طرح اسلام تبول کرنے گئے جھے ٹریفک معاہدہ ہوگیا ہے تو یہ خطرہ دورہ و گیا اور لوگ اس طرح اسلام تبول کرنے گئے جھے ٹریفک یوسٹ پر بندم کرک گئے تھے ٹریفک

قال الفقيه ابن شهاب الزهرى وغيرة ان الله فتح على المسلمين بصلح الحديدية اكثر هما فتح الله عليهم به من اع غزو و آخر بدليل ان الدي صلى الله عليه وسلم رجح الى مكة عام الفتح بعشر قالاف ولم تكن عدتة من قبل لتزيد على ثلاثة آلاف يحال، و علله بأنه لماهادف قريشا لم يهدالعرب حرجا ان ين خلوالا سلام فان ذلك لا يغيظ قريشا ولا يعتبر

تحديالها محمد صلى الله عليه وسلم وبنو اسرائل: 101,102)

این شہاب زہری اور دوسروں نے کہا ہے کہ اللہ نے سلح حدیدیہ کے ذریعہ مسلمانوں کو جونو حات دیں وہ کی بھی دوسرے غزوہ سے زیادہ تھیں۔ نبی سلی اللہ علیہ منتظ کے سال مکہ میں دن ہزار افراد کے ساتھ واخل ہوئے جب کہ اس سے پہلے ان کی تعداد تین ہزار سے زیادہ نبین تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قریش نے جنگ جوئی بند کردی تو عربوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لئے کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ کیونکہ اب قریش کے عصد اور مقابلہ کا خطرہ منہیں تھا۔

بخاری نے حضرت براء سے روایت کیا ہے، انہوں نے بعد کے لوگوں سے کہا، تم لوگ فتح مکہ وفتے مجھتے ہو یگر بم لوگ سلح حدید پیرکوفتے کہا کرتے تھے۔ (ما کدنا نعد اللفت ح الا یو حرالحد دیدیدیة )

اس معاہدہ کے ذریعے مدینہ کا اقتصادی محاصرہ ختم ہو گیا اور مدینہ کے تجارتی قافلے آزادی کے ساتھ مکہ ہے گزرنے گئے۔ ایوبصیرہ ایوحدل وغیرہ جن کوازروئے معاہدہ قریش کی طرف والپس آنا مشروری تھا، وہ مجا گ کر ذوالمروہ پنچے۔ وہاں اس شیم کے اور مسلمان جمع ہونے گئے ختی کہ وہ ایک نیا مرکز بن گیا اور اس نے قریش کے تجارتی قاطوں کو اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے ازخود معاہدہ کی بید دفعہ ختم کردی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری مجلت اور ظاہر پرتی ہے۔ اگر آ دمی طواہر سے بلندہ وجائے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے امکانا ہت رکھی ہیں جوآ دمی کو کا میابی تک پہنچانے کی پشین حانت ہیں:

اخرج ابن عساكر عن الواقدى قال: كأن ابو بكر الصديق رضى الله عنه يقول: ماكان فتح اعظم فى الاسلام من فتح الحديبية ولكن الناس يومئن قصر رائهم عماكان بين مجهد وربه والعباد يعجلون والله لا يعجل كعجلة العبادحتى يبلغ الامور ماراد حضرت الویکر فرباتے تقے اسلام میں فتح تعدیدے زیادہ بڑی فتح کوئی نہیں ہوئی بگر اس دن لوگوں کی نظریں وہاں تک نہ بڑی شکیں جو محصلی الشدعلیہ وسلم اوراک پ کے رب کے درمیان تھا۔ بندے جلدی چاہتے ہیں۔ مگر اللہ بندوں کی طرح جلدی نہیں کرتا یہاں تک کہ معاملات وہاں بڑی جائیں جہاں وہ انگو پہنچاتا جا جاتا ہے۔

حقیقت پیندی دنیامیں سب سے زیادہ کمیاب ہے، اگر چید حقیقت پیندی ہی وہ چیز ہے جو کسی کامیابی تک پینچنے کا واحدیقتی ذریعہ ہے۔

خیرے فارغ ہونے کے بعد ہی آپ نے ایک اور مم کی تیاری شروع کردی تھی۔
مگر کی ایک شخص سے بھی آپ نے نہیں بتایا کہ یہ تیاری کس کے خلاف ہے ختی کہ حضرت
ابوبکر ٹک کو معلوم نہ تھا کہ آپ گلاھر کا قصد کرنے والے ہیں۔ رمضان 8ھے کہ آغاز میں
جب اسلای کشکر نے آپ کے حکم کے مطابق مکہ کا رخ کیا، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ
آپ کی مزل کیا ہے۔ تاہم پوراسفراتی فاموثی سے طے بواکہ آپ مرافظیمر ان تک پڑتے گئے
اور مکہ والوں کو فیمر نہ بوری کی ولید تعلم یہ قدید بھی آپ نے نہ وانگی سے بلیا دعافر مائی:
اللّٰ بھید خذا العیون والا خیار عن قریش کئی نہ ختم ان بعثم افی بلادھا

ن کی بیری کی ہے۔ خدایا قریش سے جاسوموں اورخبروں کوروک لے پیہاں تک کہ میں ان کے شہر میں داخل ہوجاؤں۔

ال مہم کی تیاری کے لئے آپ نے جرت انگیز انظامات کئے۔ آپ نے تھم دیا کہ شہر مدین کا کہ اس کے کا بیا کہ بھر اور ندگوئی مدین کا تعلق باہر سے شہر کے اندروائل ہواور ندگوئی شخص شہر سے ابہرجانے پائے ۔ حضرت علی کی قیادت میں بچھوگ راستوں کی نگرائی کے لئے مقرر کردیے گئے۔ انہیں لوگوں نے حاطب بن ابی بلتعہ کے تاصد کو پکڑ کر اس سے مشہور خط برآمد کیا تھا۔ سارالشکر سامان اور ہتھیار سے لیس تھا۔ (وفی علی القبائل عدد وسلاح بطرائی عن اندہ باس)

مسلمانوں کی ساری تعداد کوساتھ لیا گیا(لم یخلف منھم احد)روائی کا انظام آپ نے اس طرح کیا کہ دس برارفوج کو مختلف دستوں میں بانٹ دیا۔ بردستر کا ایک سردار تھا جو مجتند ا کے کرآ کے جاتا اوراس کے پیچھے چند سوکا وستہ قطار دو قطار مارچ کرتا۔ اپنے چچاحضرت عباس ہے آپ نے کہا کہ ابو منیان کوفوجوں کے مارچ کا منظر دکھا ہیۓ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس:

اجلسه بمضيق الوادى عندن خطى الجبل حتى تمربه جنود الله فيراها (تهذيب يرةابن مثام ، عبد 2 منح د 61)

آپؑ نے حضرت عباسؓ ہے فرمایا: ابوسفیان کو پہاڑ کے پاس گزرگاہ پررو کے رہے تا کہ اللہ کالشکران کے سامنے ہے گزرے اوروہ اس کوریکھیں۔

اسلای گرقطار در تظار گرز را با تخاا و را بوسفیان جمرانی کے ساتھ دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ابوسفیان کی زبان سے نکلامیں لہ بہولاء طاقة لمبار کا لیوم جنود اقط ولا جائے ہے۔ ایک طرف آپ نے مکہ کر ٹیر (ابوسفیان) کواس طرح متاثر کیا ، دوسری طرف بیا علان کر دیا کہ بوشخ ابوسفیان کے گھر میں داغل ہوجائے اس کوا مان ہے (مین طرف بیا علان کر دیا کہ بوشخ ان ابوسفیان کے گھر میں داغل ہوجائے اس کوا مان ہے (مین اعلان کر دیا کہ اے لو گو گھر گل اطاعت تجول کرلو۔ آج ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کی میں نہیں۔ فتح کہ کے بعد کے واقعات تا ہت کرتے ہیں کہ اس مم کے لئے آئی زبر دست میں نہیں۔ فتح کہ کے ایک نبر دست بیائی کہ کو مراور سعد بن عبادہ نے کہ کے بہائے بیٹی کہ کر نعر والسام کا قبضہ ہوجائے ۔لکٹر اسلام کے سردار سعد بن عبادہ نے مکہ کے قربا پہنچی کہ نعر کہ کر نعرہ گایا الیوھ یوھ المہل حیہ قرآئی تھیں کہ ان ہے کہ کے قربا پہنچی کہ نعر وی کہ المی کے مردار سعد بن عبادہ نے مکہ کے قربا پہنچی کہ نعر وی کہ المی کے معردال کر کے جند اان کے لاکے فربا پائیسی ، آج رحت کا دن ہے اوران کو سردار کی معردل کر کے جند اان کے لاکے فربا پائیسی ، آج رحت کا دن ہے اوران کو سردار کے معردل کر کے جند اان کے لاک فربا پائیسی ، آج رحت کا دن ہے اوران کو سردار کی معرول کر کے جند اان کے لاک خربا پائیسی ، آج رحت کا دن ہے اوران کو سردار کی معرول کر کے جند اان کے لاک کے فربا پائیسی ، آج رحت کا دن ہے اوران کو سردار کی معرول کر کے جند اان کے لاک

کے قیس کودے دیا۔ فتریب

فتح مکہ کے بعد بھی اگر چہ کچھ گزائیاں ہوئیں اور مجموعی طور پر آپ کے غزوات (چھوٹے بڑے) کی تعداد تک پہنچتی ہے۔ تاہم مکہ کا فتح ہونا ملک کے دارالسلطنت کا قبضہ میں آنا تھا۔ چنانچہ معمولی جبڑیوں کے بعد سارے عرب نے آپ کے اقتر ارکوشلیم کرلیا۔ فتح کے بعد

لا اله الا الله وحدية صدق وعدية ونصر عبدية وهزمر الاحزاب وحدية (البداية وأنحاية)

ایک اللہ کے سواکوئی الہ جمیں۔اس نے اپنا وعد و بیچا کر دکھایا۔اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور دشمن کی جماعتوں کواس نے تنہا فکست دی۔ گویا آپ نے فتح کے اس واقعہ کوتمام کا تمام خدا کے خانہ میں ڈال دیا۔

اسی خطبہ میں آ گے چل کر میالفاظ روایت کئے گئے ہیں:

ثمر قال يامعشر قريش ماترون انى فاعل بكم قالو اخيرا. اخ كريمرو ابن اخ كريم قال فانى اقول لكم كها قال يوسف لا خوته لاتثريب عليكم اليوم اذهبو افانتم الطلقاء (زادالعاد)، تتم

آپ نے فرمایا اے گروہ قریش ، میری نسبت تمہارا کیا نبیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ چھائی آپ شرف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم ہے وہی کہتا ہوں جو یوسٹ نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تمہارے اور بورک کی ملامت نبیں۔ جاؤتم سب آزاد بور۔

اس طرح آپ نے پہلے ہی مرحلہ میں اس چیز کوختم کردیا جوفائے اور مفتوح کے درمیان

انقام اوررڈمل کی صورت میں لامحدود مدت تک جاری رہتی ہے۔ فاتح تو میں ، اس طرح کی فتح سے بعد، عام طور پرتخریب کے عمل میں لگ جاتی ہیں۔ مگر آپ نے عموی معافی کا طریقہ اختیار کرکے تمام قو توں کو تعیر کے راستہ میں لگا دیا۔

رسول الله سلی الله علیه وسلم فتح کمد موقع پر جب مکه میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے فوجی مرداوں کو تھر دیا کہ وہ کی ہے جنگ نہ کریں اللہ یہ کہ کوئی خودان ہے لائے نے کے لئے آجائے (ان لایقا تعلوا اللامن قاتلهه می فتح کے بعد آپ نے عموی طور پر ان سبولوگوں کی معافی کا اعلان کردیا جنہوں نے آپ کے خلاف خت ترین جرائم کئے تھے۔ اللہۃ آپ نے کچھو لوگوں کی بابت فرمایا کہ وہ آئل کردئے جا میں خواہ وہ کعیہ کے پردے کے لیہۃ آپ نے جا میں ۔ ابن جشام وغیرہ نے ابنی میرت کی کمایوں میں نام بنام ان کا ذکر کہا ہے۔ ان کا تفصیل حسب ذیل ہے۔

1 عبداللہ بن سعد: بیمسلمان ہوئے اور رسول اللہ طی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کا تب
وی مقرر کیا۔ چھروہ مرتکہ ہوکر کا فرول سے جالے۔ فتح کمد کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ
رسول اللہ طلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آل کا تھم دیا ہے تو وہ بھا گر حضرت عثمان آئے پاس
پنچے جوان کے دودھ شریک بھائی شعہ وہ ان کو چھپا کر رسول اللہ طلیہ واللہ کے پاس
لائے اور کہا کہ ان کو دوبارہ مسلمان کر لیجئے ۔ آپ خاموش رہے ۔ حضرت عثمان آئے نجر
درخواست کی تو آپ نے ان سے بیعت لے کی ۔ حضرت عثم اور حضرت عثمان آئے ذیارہ
خافت بیس وہ مصرکے حاکم رہے اور افریقہ بیس ان کا خاص حصرتا۔

2 عبدالله بن خطل: اس نے پہلے اسلام قبول کیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کوصد قد وصول کرنے کے لئے بیجا۔ اس کے ساتھ ایک غلام اور ایک انصاری تھے۔ ایک منزل پر پہنچ کوعبدالله بن خطل نے اپنے غلام ہے کہا کہ مرخ ذی کر کے اس کو پکاؤ۔ مگر غلام سوگیا۔ اور وقت پر کھانا تیار نہ کرسکا۔ اس پر ابن خطل وغصہ آگیا اور اس نے غلام کو مارڈ الا۔

اب اس کوڈر ہوا کہ آگریٹں مدیندہ اپس جاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہلم مجھ سے قصاص لیس گے۔ چنا نچدہ مرتد ہوکر مکہ چلا گیا اور شرکین سے ل گیا۔ وہ شاعر تصاور آپ کی ججو میں اشعار کہا کرتا تھا۔ فتح کمدے دن ابن خطل خانہ کعبہ کے پردوں سے لیٹ گیا۔آپ گو بتا یا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہیں جا کر قمل کردو۔ چنا نچہ ابو برزہ اسلمی اور سعید بن حریث نے تجرا سوداور مقام ابرا تیم کے درمیان اس کوقل کیا۔

3۔ فُرٹنی نبید ندکورہ عبداللہ بن خطل کی باندی تھی۔وہ آپ کی جویش اشعار پڑھتی تھی اور شرکین مکہ کی شراب کی مجلسوں میں گاتی بجاتی تھی۔ آپ نے ان خطل کے ساتھ اس کے قمل کا بھی تھم دیا اوروہ قمل کردی گئی۔

4۔ قُرُ 'یبہ: بیچی عبداللہ بن خطل کی باندی تھی اوراس کا بھی وہی پیشہ تھا جو قرشکُی کا تھا۔ آپ نے اس کے آل کا تھم دے دیا۔ گراس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر امن کی درخواست کی۔ اس کوآپ نے امن دے دیا اوروہ مسلمان ہوگئی۔

5۔ حویرث بن تنظید بن وہب: شخص شاعر فقا وررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جھیل شعر کہتا تھا، بالفاظ ویگر استہراو تسخو کی حد تک اسلام کا مخالف تھا۔ حضرت عباس بن مطلب، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صاحبزا دیوں، فاطمہ اور ام کلؤم کو لے کر مکہ ہے مدینہ رواند ہوئے ۔ حویرث بن نقید نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے اونٹ کو نیز وہ ارکر بھڑ کا دیا جس کی وجہ ہے دونوں خواتین زیمن پر گر پڑیں۔ آپ نے اس کے قتل کا تھم دیا اور حضرت علی نے اس کو تس کر دوار کے۔ اس کے تس کی تصر کہ دیا اور حضرت علی نے اس کو تس کر دوار د

6 مِنْ مَثْنِس بن صُبابہ: الشَّخْصُ کا ایک بھائی ہشام بن صُبابہ تفا غزوہ ذی قَرُ د کے موقع پر ایک انسان کی نے ہمائی ہشام بن صُبابہ تفاید کا کہ موقع پر ایک انسان کے بعد مُثْنِس بن صبابہ مکدے مدینداً یا مسلمان ہوگیا۔ اس نے رسول الله صلی اللہ علیہ و ملم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بھائی کی ویت ادا کی ویت ادا

کرنے کا تھم دیا۔ اس کے بعدوہ چنددن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہااور پھراپنے بھائی کے قاتل کو آل کرکے اچانک مکہ بھاگ گیااور مرتد ہوگیا۔ آپ نے اس کے آل کا تھم دیا اونمیلہ بن عبداللہ لیش نے اس کو آل کیا۔

7 - سارہ : پیورٹ نکرمہ بن ابی جہل کی باندی تھی ۔ آپ کی جو بیں اشعار گا یا کرتی تھی اور آپ کا فہ اق اڑائی تھی۔ آپ نے اس کا خون میاح کیا تھا۔ پھر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس مانگا تو آپ نے اس دے دیا۔ اس نے اسلام قبول کرلیا۔ وہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہی۔

8-9 حرث بن مشام اورز ہیر بن الی امید: ان دونوں شخصوں کا خون بھی مباح کر دیا گیا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی ایک رشند دارخا تون ام ہائی بنت الی طالب کے گھریش داخل ہو گئے حضرت علی ان کا پیچھا کرتے ہوئے دہاں پیچھا اور کہا کہ خدا کی قسم میں ان دونوں کو ضرور قل کروں گا۔ ام ہائی نے حضرت علی کوروکا اور ان دونوں کو اپنے گھریش بند کر کے رسول اندھی الدھی ایس ہندگر کے رسول الدھی الدھی الدھی ہیں میں بندگر کے رسول علی ان کو قبل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم نے بن کو پناہ دی ہم نے بھی ان کو پناہ دی میں ان کو پناہ دی اور کہا گئی ان کو پناہ دی ہم نے بھی ان کو پناہ دی جس کو اور تھر کے دونوں چھوڑ کے گئے۔

10 - بکر مدہن ابی جہل : مکر مدا ہے باپ کی طرح اسلام کے سخت ترین دشمن شے۔
ان کا خون بھی آپ نے مبارح کردیا تھا۔ وہ مکد سے بھاگ کر مین چلے گئے۔ ان کی بیوی ام
حکیم بنت حارث جو مسلمان ہو بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کے لئے رسول الله ملی الله
علیہ وسلم سے امان کی ورخواست کی ۔ آپ نے ان کی امان منظور کرلی ۔ اس کے بعد وہ یمن
مگئیں اور تکر مدکو مکہ والی لا نمیں۔ وہ آپ گی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوگئے سکر مد
شری اور کی بعد اسلام کے لئے زبر دست جائی و مالی قربانی دی۔ وہ حضرت الایکر کی خلافت

کے زمانہ میں مرتدین سے لڑتے ہوئے اجنادین کے مقام پرشہید ہوئے۔

11 - بہار بن الاسود: اس خفض ہے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پیٹی تحقیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب زوجہ ابوالعاص بجرت کر کے ملہ سے مدینہ جارتی تحقیں۔ بہار بن اسود نے آپ کے اونٹ کو نیز ہارا۔ اس کے بعداونٹ بدک کردوڑ اتو حضر ت زینب اونٹ سے زیمین پرگر پڑیں۔ اس وقت وہ حاملے تحقیں۔ ان کا آسل ساقظ ہو گیا۔ اس کے بعدوہ آ ترجم تک پیمار بیس رسول اللہ علیہ وسلم نے بہار کے آل کا تحکم دیا تھا۔ بہار نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر امان طلب کی اور کہا کہ اے خدا کے رسول میری جہالت کو معاف کردیا۔

12 ۔ وخش حرب: وحش نے آپ کے چیا حضرت جز و کوشل کیا تھا اور ان کا خون بھی مباح کردیا گیا تھا۔ وہ اولا کا مدمت میں حاضر مباح کردیا گیا تھا۔ وہ اولا کا مدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تلاطی کی معافی چاہتے ہوئے اسلام کی چیش کش کی آپ نے ان کو اسلام میں واخل کر لیا اور ان کو معاف کر دیا۔ وہ حضرت ابو بکڑ کے زبانہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے اور جس حرب سے حضرت جزہ ڈکوشہید کیا تھا ای حرب سے مسیلمہ کذاب کوشل کیا۔

13 کعب بن زہیر: عرب کے مشہور شاع سخے ۔ رسول الله صلی الله علیہ وملم کی جو میں اشعار کہا کرتے تھے۔ فئے مکہ کے موقع پران کا خون بھی مباح کردیا گیا۔ وہ مکہ سے بھاگ گے۔ وہ بعد کو مدینہ آئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اپنی غلطیوں کی محافی ما تکتے ہوئے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے ان کو بیعت کرلیا اور اس کے بعد ان کو اپنی یا درغزایت فرمائی۔

. 14 ـ حارث بن طلاطل: شخص شاع تضاورا شعار کے ذریعیدرسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اٹرا یا کرتا تھا۔ آ ہے نے اس کا خون مباح کردیا اور حضرت علی ٹنے اس کوآل کیا۔ 15ءعبداللہ بن زبعری: بیعرب کے بڑے شاعروں میں سے بیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں ججوبیہ اشعار کہا کرتے تتے۔آپ نے ان کے قل کا حکم و سے دیا۔ وہ مکہ سے بھا گ کرنج ان چلے گئے۔ بعد میں آپ گل خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے تو بہ کی اور اسلام لائے۔آپ نے ان کومعاف کردیا۔

16۔ بمیرہ بن ابی وہب بخو دی : بیشخص شاعر تھااور شعر کہہ کر آپ ' کااور آپ کے مشن کااستہزا کیا کرتا تھا۔ آپ 'نے اس کے قل کا تھم دیا۔ وہ مکہ سے بھاگ کر نجران چلا گیااور وہیں گفر کی حالت میں مرگیا۔

17۔ ہند ہنت عقبہ زوجہ اپوسفیان: اس عرب خاتون کواسلام سے اتی دشمی تھی کہ غزوہ اصد کے موقع کے ہندوں اصد کے موقع کے موقع کے موقع کے موقع کی استحد کے موقع کے موقع کی المحدود کے موقع کی استحدود کی معافی مانگلتے ہوئے کا سلام تبول کرلیا۔ آپ نے ان کو معاف کردیا اس کے بعدوہ اپنے گھر کئیں اور تمام جنول کو لاؤالا اور کہا: خدا کی قسم تبہاری ہی وجہ سے ہم وجوکہ میں شخے۔

او پر جوتفسیل درج کی گئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ علی واللہ علیہ وہ کم نے فتح ملکہ کے بعد ستر ہم دوں اور مورتوں کے تل کا تھم دیا تھا۔ ان میں سے ہر شخص متعین اور معلوم مشخص جرم کی بنا پر گردن زونی تھا۔ تا ہم ان میں سے جم شخص نے بھی معانی ما تگی یا اس کی طرف ہے کسی نے معانی کی درخواست کی اس کو آپ نے معانی کر دیا۔ معانی طلب کرنے والوں میں سے کی کو بھی تا تہم کی گئی گئی ہے۔ معانی طلب کرنے پرمعانی کردیا گیا تھا، ان میں سے گیارہ آ دمیوں کو براہ راست یا بالواسط معانی طلب کرنے پرمعانی کردیا گیا۔ پانچ آ دی جنہوں نے معانی کی درخواست بیس کی وہ تم کردیا گیا۔ پانچ آ دی اور جنہا گیا گیا گیا گئی اور کھی موج سے سے در بھاگی گیا اور کھی موج سے سے کا کا خاتمہ ہوا۔

### ايك سوال اوراس كاجواب

رسول الشعلى الشعليه وسلم كزبانه بين بؤخزوم كي ايك عورت نے چورى كى جم كانام فاظم مقال الشعليه والوں كو ثر ہوا كہ اس كا ہتھ كا ث ديا جائے گا۔ اسامہ بن زير رسول الشعليه وسلم كے بہت قربيل لوگوں ہيں ہتے۔ چنا نجولوگوں نے اسامہ بن زير رسول الشعليه وسلم كے بہت قربيل لوگوں ہيں ہتے۔ چنا نجولوگوں نے اسامہ رسول الشعليه وسلم كے پاس آئے اور فاظم بخزوى كى معافى كى درخواست كى ۔ بين كرآپ كا الشعلية وسلم كے پاس آئے اور فاظم بخزوى كى معافى كى درخواست كى ۔ بين كرآپ كا الشعلية وسلم كے پاس آئے اور فاظم بخزوى كى معافى كى درخواست كى ۔ بين كرآپ كا كر رہے ہوگا، آپ نے فرمايا: كي آم الشكى حدول ميں ہے ايك حدے لئے بجھے سے سفار ش كررہے ہوگا والى كر بعد آپ نے لوگوں كو بحق كيا اور تقر چورى كرتى تو يقيقاً ميں اس كا ہاتھ ہي كا ف ويتا (والذى فقس صحب ب باگر ميرى لأكى فاظمة چورى كرتى تو يقيقاً ميں اس كا ہاتھ يك ديا وان كانے ہوگا كانے ويتا (والذى فقس صحب ب بين كالوان فاطعة بنت محب سبورت كا ہاتھ كاف ديا گيا۔ فاطعة بندے محب سبورق كانے ويتا كورت كا ہاتھ كاف ديا گيا۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک حد کو معاف کرنے کا اختیار کی کوئیس ہے۔ پھر
کیوں رسول اللہ طلبی واللہ علیہ وسلم نے فتح کمد کے بعد لوگوں کو اتن فران قربل کے ساتھ معاف
کر دیا۔ اس کی وجہ مید ہے کہ عام حالت میں کئے جانے والے جرم اور جنگی حالت میں کئے
جانے والے جرم میں فرق ہے۔ عام حالات میں کوئی حضی جرم کرے تو اس کا جرم معاف
نہیں کیا جا سکتا مگر جنگ ومقابلہ کے دوران دشمن گروہ کے افراد جو جرائم کرتے ہیں وہ اس
وقت معاف کر دیے جاتے ہیں جب کہ ذکورہ فر داطاعت آبول کر کے معافی کا طالب ہو۔
غیر جنگی حالات میں کیا ہوا جرم 'دھ' کو تا ہے اور جنگی حالات میں کیا ہوا جرم اطاعت اور
درخواست معافی پر عرب میں اسلام دشنوں نے مسلمانوں کے خلاف بدترین فتم کے جرائم
کے تھے مگر اعلان کیا گیا کہ یک قرکرنے والے لوگ اگر باز آجا کی تواب تک جو پھے ہو چکا
ہے وہ معاف کر دیاجا کے گا (افعال: 38) تھم ہوا کہ دوشن اگر سکے کی درخواست کر ہے تو بول

کرلو، حتی کہاس وقت بھی جب کہلے کے بعداس کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو:

وَإِنْ جَنَعُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ۚ إِنَّهُ هُوَالسَّهِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَإِنْ يُرِيْدُواْ اَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ ۚ هُوَالَّذِينَّ اَيَّلَكِ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ۞ (انفال: 62-61)

اورا گروہ ملے کی طرف جھیس توتم بھی اس طرف جھک جاؤاوراللہ پر بھروسہ رکھو۔ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اورا گروہ تم کو حوکا دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لئے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی لفریہ سے اور مؤشین کے ذریع تم کوقت دی۔

جن مباح الدم افراد کواس موقع پرمعافی دی گئی ان میں ہے ایک تکر مدین ابی جہل تنے۔وہ اپنے والد کے ساتھ اسلام دشمنی میں بے حد سرگرم وہ چکے تنے اور رسول الڈسلی اللہ علیہ وسکم کو ہر طرح کی نکلیفیس پہنچائی تنجیس گھر جب معلوم ہوا کہ ہوآپ کے پاس مطبع ہوکر آر ہے ہیں توآپ نے اپنے اصحاب ہے کہا:

یا تیںکھ عکرمة مومنا فلا تسبوا اباد فان سټ المهیت یو ذی الحی عکرمه بن ابی جهل مومن ہوکرتمہارے پاس آرہے ہیں توان کے باپ کوتم لوگ برانہ کہنا۔مرد کو براکینے ہے ند کو تکلیف ہوتی ہے۔

یجی وہ فراخ دلی اور وسعت ظرفی تھی کہ عرب میں اچا تک پید منظر نظر آیا کہ دفتح سکہ سے پہلے جولوگ اسلام کے سخت ترین دشمن ہے ہوئے تھے وہ فتح کے بعد اسلام کے زبر دست حامی اور پاسیان بن گئے۔

### حصهسوم

## ختم نبوت

بعثت کے ابتدائی زبانہ کا واقعہ ہے کس عرب قبیلہ کا ایک شخص کعبہ کی زیارت کے لئے مکہ آیا۔ وہ جب واپس گیا تواس کے قبیلہ والوں نے پوچھا، مکہ کی کوئی خبر بتاؤ۔ اس نے جواب دیا:

محمده تنبتا وتبعه ابن ابي قحافة

محرٌ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ا بوقیا فی کالڑ کا ان کا ساتھ دے رہا ہے

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 610ء میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت لوگوں کے ذہن میں آپ کی تصویر کرانتی ۔ آپ کے خالفین اس زمانہ میں آپ گوائن افی کبشہ کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا: افلاح دیہاتی کا لڑکا ۔ کوئی زیادہ شریف زبان بولنا چاہتا تو کہتا: فتی میں قریش، میتی تعبیا قریش کا ایک جوان ۔

پیغیراسلام صلی الله علیه و ملکم کا پر حال اپنے زبانہ میں تھا۔ مگر صدیاں گزرنے کے بعد اب وہ اب صورت حال بالکل مختلف ہے۔ کیوں کہ اب آپ گلی نیوت کوئی نزائی مسئلہ نہیں۔ اب وہ ایک سلیم شدہ واقعہ (Established Facts) کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ آج جب ایک شخص کہتا ہے: ''محجررسول اللہ'' تو اس کے زبمن میں ایک ایسے پیغیر کا اقصور ہوتا ہے جس کے گرد ایک عظیم الشان تاریخ بن چکی ہے، جس کی پشت پر ڈیڑھ بزار برس کی تصدیقی عظیمتیں قائم ہیں۔ اگرایسا ہوکہ یہ تاریخ کمی سے مجس کی پشت پر ڈیڑھ بزار برس کی تصدیقی دوبارہ ''امین الم کیلئے۔'' کی صورت میں ظاہر ہول تو اس میں ذراجی شک مثیر کہ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد جو آج کروروں میں گن جاتی ہے، صرف درجنوں تک محدود ہوکررہ جائے گا' ایمان الم کیلئے کا مہار کیکھیاں لیمانتہائی شکل کام ہے۔ جب کہ بیک کام اس وقت انہائی آسان ہوجا تا ہے جب رسول ایک مسئل کام ہے۔ جب کہ

کے لفظوں میں مقام محمود (اسراء۔79) کا درجہ حاصل کرچکا ہو۔

چھے ادوار میں نبیوں کے ہم زبانہ لوگوں کے لے نبی کا افکار کرنے کی سب سے بڑی نفساقی وجہ بیم بھی۔'' یہ تو وہ معمولی خصص ہے جس کو اب تک ہم فلال بن فلال کے نام سے جانتے تھے، ووا چانک خدا کا پنجم کیسے ہوگیا۔'' جب بھی کوئی نبی اٹھتا، یہ خیال ایک قسم کا شک اور تر دوبن کران کے اوپر چھاجا تا، اور بٹی کی پیغیمرانہ حیثیت کو پیچانے کے معالمہ کواس کے معاصرین کے لئے مشکل بنادیتا۔

یصورت حال، خاتم المنین کے ظہور ہے پہلے ، انسانیت کو مسلس ایک کڑی آ زمائش بیں جتال کئے ہوئے تھی۔ ہر باران کے اندر ہے ایک نیا شخص خدا کے رسول کی حیثیت ہے اٹھتا۔ خاطب قوم کی اکثریت، ندکورہ نصیاتی رکا و شکی وجہ، اپنے ہم عصر نمی کے بارے بین شک اور تر دد بیں پڑ کرا نکار کر وہی اور با لآ خرسنت اللہ کے مطابق بلاک کر دی جاتی ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک الیا تی بیسے جوساری دنیا کے لئے رحمت کا دروازہ کول دے۔ اس کی ذات چھلے بینجہروں کی طرح لوگوں کواس آزمائش میں ند ڈالے کہ دہ معلوم نہیں ہواتھ پینجہرے یا تخصی حوصلہ مندی نے اس کواس قشم کے دوسے پر آمادہ کردیا ہے۔ ''اس کی نبوت ہر دور کے لوگوں کے لئے ایک مسلمہ واقعہ کی حیثیت رکھتی ہولوگ کی افران اور اس نی نبوت ہر دور کے لوگوں کے لئے ایک مسلمہ واقعہ کی حیثیت رکھتی ہولوگ کی افران اور اس نبوت بین بینا ہوئے بغیراس کی ''حیود ہے۔'' کی وجہ سے اس کو پیچان لیس اور اس کے بالے ایک اور اس کے میڈوں بیس حصد دارمنیں۔

متعددروا یوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ بنی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ میری امت کے افراد تمام روسرے انبیاء کی امتوں سے نیادہ ہوں گے۔ اس کا تعلق بھی ای مسئلہ سے ہے۔ آپ کے ابعد چونکہ کوئی نبی آنے والانہیں۔ اس لئے آپ کی امت میں آپ کے ابعد دوبارہ کفرامونے والانہیں ہے۔ آپ کی امت بدستور بڑھتی رہے گئی بیہاں تک کفرواسلام کا مسئلہ کھڑا ہونے والانہیں ہے۔ آپ کی امت بدستور بڑھتی رہے گئی بیہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔

اس معاملہ کو بنی اسرائیل کی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے ۔حضرت مسیح کے زمانہ میں جو یہود تھے۔وہ سب خدا کی شریعت پر ایمان رکھتے تھے' وہ حضرت موکٰ کے امتی تھے۔مگر ا بن مریم کی صورت میں جب ان کے اندرایک نیا نبی اٹھا تو اس کو ماننا یہود کے لئے ممکن نہ ہو سکا۔حضرت موکی کووہ اب بھی مانتے تھے۔گرایئے ہم عصر نبی کاا نکارکررہے تھے۔اس کی وجہ ہے' ایک درجن مونین مسیح کو چھوڑ کر ، سارے کے سارے یہودی کا فرقرار پاگئے ۔ حضرت مسیح کے جیرسو برس بعد جب نبی عربی کی بعثت ہوئی تومسلمانوں کی اس نئی جماعت (عیسائیوں) کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی ۔ مگر دوبارہ وہی ہوا کہ نئے''اساعیلی نی'' کو ماننے کے لئے وہ اپنے کوآ مادہ نہ کر سکے۔وہ تاریخی نبی (حضرت سے ") پربیستورا بمان رکھتے تھے۔ مگراینے ہم عصر نبی (حضرت محمرٌ) کے منکر تھے۔اس کی وجہسے دوبارہ ایہا ہوا کہ نبوت محمدی پرایمان لانے والے چندعیسائیوں کوچھوڑ کریوری عیسائی قوم کو کا فرقر اردے دیا گیا۔ ختم نبوت کی وجہ سے امت محمد کی میں اس قسم کی چھٹنی ، کم از کم موجودہ و نیامیں ، دوبارہ ہونے والی نہیں ۔اس لئے آپ کے امتیوں کی تعداد بھی دوسرے انبیاء کے بیرووں سے زیادہ رہے گی بیجھی ایک پہلو ہے آپ کے رحمة للعالمین ہونے کا جواس لئے حاصل ہوا کہ الله تعالی نے آپ کومقام محمود پر کھڑا کیا۔مقام محمود نیوی اعتبارے بہے کہ آپ کی نبوت کو ساری دنیا کے لئے ایک تاریخی مسلّمہ بنادیا گیا۔ یہی تعریفی حیثیت قیامت کے دن خصوصی خداوندی اعز از کیصورت میں ظاہر ہوگی جواولین وآخرین میں آپ کےسواکسی کوحاصل نہ

مگر کن نی کومقام محمود پر گھڑا کرنا سادہ طور پر محض نا مزدگی کا معاملہ نہ قعا۔ بیا ایک نئ تاریخ کوظبور میں لانے کا معاملہ قعا۔اس کے لئے ایک طرف ایسی معیاری شخصیت درکار تھی جیسی کوئی دومری شخصیت بنی آ دم میں پیدا نہ ہوئی ہود وسری طرف ایسی قمر بانی اور حوالگی در کار تھی جیسی قربانی وحوالگی کا ثبوت کی دومرے انسان نے نید یا ہو۔ یہی وہ نازک لجے تھاجب کہ خدا نے اپنے ایک بند کے دیکار کر کہا نیا گئی آ اُلْمِی کُنْدُو قُکْدُ فَاکْذِیْرُ ۔... وَرَبَّاتُ فَاکْمِیْرُوْ اور کمبل میں لیٹی ہوئی اس عظیم روح نے لیک کہدکرا پنے آپ کو ہمین خدائی منصوبہ کے والے کر دیا۔ اس کے بعد طویل عمل کے نتیجہ میں ہالا آخر وہ نیوت ظہور میں آئی جوسارے عالم کے لئے رحمت بن گئی۔ جس نے انسانی تاریخ میں بار بار سے نبیوں کی آمد کے آزمائش دور کو تم کیا اورائیک مسلمہ نبوت کے دور کا آغاز کر کے لوگوں کے لئے خدا کی رحموں میں فوج در فوج واظل ہونے کا دروازہ کھول دیا۔

نبوت کو تاریخی مسلّمه بنانے کا دوسرا مطلب میدتھا کہ آئندہ کے لئے نبیول کی آمد کا سلسلہ بندہوجائے گرمیجی مجھی خش اعلان کا معاملہ نہ تھاتے تم نبوت سے پہلے ضروری تھا کہ چند شرائط لاز فی طور پر پوری ہوچکی ہول:

1۔ زندگی کے تمام معاملات کے لئے ادکام خداوندی کا نزول (وَهُوالَّانِ فَی اَنْوَلَ اِلْیَکُمُدُ الْکِتابُ مُفَصَّلًا)

2 ـ انىانى كردارك لئے ايك كال نماند مائے آجانا (لَقَدُّ كَانَ لَكُمْدِ فِي رَسُولِ اللهِ اُسُوَةٌ حُسَنَة )

3۔ وی اِلَّی کی دائی مفاطت کا اِنْقام (نَحْنِی کَوَّ لِنَا اللَّٰ کُو وَاِلِّالَٰہ کَافِظُوٰی)
اللہ تعالی نے اپنے ایک فیعلہ کے ذریعہ ان تیوں شرا کط کی تحکیل کا انتظام فرمادیا۔
پچھے نبیوں کے لئے اللہ کی سنت بیران ہے کہ ہر نی کو کچھ آیات (مجمز سے) دیئے
جاتے ہے۔ نی اپنی نخاطب قوم میں تنظیخ و دووت کا فریسند آخری حدتک اداکر تا۔ وہ غیر معمول
نشانیوں کے ذریعہ اپنے نمائندہ اللی ہونے کا ثبوت بیش کرتا۔ اس کے با وجود جب لوگ
ایمان مذات تو نبی کا کام تم ہوجاتا۔ اب اللہ تعالی کے فریشے متحرک ہوتے اور زمینی یا
آسانی عذاب کے ذریعہ ال قوم کو ہاک کردیتے۔

نی آخرالزماں کے لئے اللہ تعالی کا فیصلہ میہ ہوا کہ آپ کی مخاطب قوم کے لئے اس قسم کا

عذاب نہیں آئے گا۔ بلکہ خود نمی اور آپ کے اصحاب کوان سے نگر اکر انہیں مجبور کیا جائے گا کہ وہ دین خداوندی کو قبول کریں (تقاتلو منہد اویسلمون) اس کے باوجودان میں سے جولاگ اطاعت نہ کریں وہ الل ایمان کی تلواروں سے قبل کر دیئے جائیں (قاتِلو هُمُد یُعَنِّ ہُمُورُ اللّٰهُ بِآئِیدِیْکُمہ ) دوسر لے لفظوں میں یہ کہ اس سے پہلے جو کام فرشتے کرتے شخے ، اس کوانسانوں کے ذریعہ انجام دیا جائے۔

ای فیصلہ اللی کا نتیجہ نفا کہ ججرت اورتمام جہت کے بعد دیگر انبیاء کی قوموں کے برعکس اہل عرب پرکوئی جوالانکھی پہاڑئیس پھٹا اور نہ آسان ہے آگ بری۔ بلکدرسول اوراصحاب رسول کوان کے ساتھ نگرا دیا گیا۔ اس فوبی تصادم میں اللہ کی خصوصی نفرت کے ذریعہ رسول اور آپ کے اصحاب کو فتح حاصل ہوئی۔خدا کا دین ایک با قاعدہ اسٹیٹ کی شکل میں جزیرہ نمائے عرب پرقائم ہوگیا۔

ال واقعہ کے خلف نتائج میں سے ایک نتیجہ بیتھا کہ دعوت نبوت کو ، انفرادی نقاضوں سے لے کر اجما کی معاملات تک زندگی کے تمام مراحل سے گزر ناپڑا اور انسانی زندگی کے تمام مراحل سے گزر ناپڑا اور انسانی زندگی کے تمام مراحل ہے گزر ناپڑا اور انسانی نزرگ کے شریعت میں ہوتم کے احکام نبیں اتر سکتے ہے ۔ کیونکہ اللہ کی بیسنت ہے کہ وہ حالات کے لیا فاظ سے اپنے احکام بھیجتا ہے۔ ایسانیمیں ہوتا کہ کتابی مجموعہ کی شکل میں بیک وقت سارے احکام کھی کر نبی کو دے دیے جا بھی ۔ فرشتول کے ذریعے منکرین عرب کا استیصال کرنے کے بجائے اٹل ایمان کی تکوار کے ذریعہ ان کو زیر کرنے کے فیصلے نے شریعت کی تکیل کے اسبب پیدا کردیے۔

پھرائی کی وجہ سے بیامکان پیدا ہوا کہ پیٹیبر کا سابقہ زندگی کی تمام صورتوں سے پیش آئے۔ اور ہرقسم کی سرگرمیوں میں وہ اسلامی کر دار کا علی نمونہ دکھا سکے۔ اس کے بعد خود حالات کے ارتقاء کے تحت ایسا ہوا کہ نبی کومسجہ اور مکان سے لے کر میدان جنگ اور تخت حکومت تک ہر جگہ کھڑا ہونا پڑا اور ہر جگہ اس نے معیاری انسانی کر دار کا مظاہرہ کر کے تیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ قائم کردیا۔

پھرای واقعہ نے قرآن کی جھناظت کی صورتیں بھی پیدا کیں پیچھی آسانی کتابیں جو مخفوظ ندرہ سکیں ،اس کی وجہ بیٹھی کہ نبی کے ابعدان کتابوں کی پشت پرکوئی ایک طاقت ندرہ می جو بزوران کو ضائع ہونے ہے بیلی ۔ بیغیبر اسلام اور آپ کے اسحاب نے اپنی ہم عصر قوموں سے مقابلہ کر کے اولا عرب اور اس کے بعد قدیم دنیا کے بڑے حصہ پر اسلام کا غلبہ قائم کر ویا۔ اس طرح کتاب الجی کو کوئی اقدار کا سامیہ حاصل ہوگیا جو خدا کی کتاب کو محفوظ ما کی کتاب کو محفوظ کی کتاب کو محفوظ نے کہ سنتین حمانت تھا۔ یہا نظام انتاطاقت ورتھا کہ ایک بنرار برس تک اس میں کوئی فرق نے آپ کے اسلامی اقتدار کے زیر سابی قرآن ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتار ہا۔ یہاں تک کمشختی انتقاب ہوا اور پریس کا دور آگیا جس کے بعد قرآن کے ضائع ہونے کا کوئی سوال منہیں۔

سیرب جو ہوا اس طرح شعنٹر سے شعنٹر نے بیس ہوگیا چیے آج ہم اس کو سیرت و تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں۔اس کے لئے نبی اور آپ کے ساختیوں کو نا قائل برداشت طوفان سے گزر بنا پڑا۔ کفار کے مطالبہ اور نبی کی خواہش کے باو جو دان کوفو آن الفطری مجرے نہیں دیئے گے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ آئیس اپنے اطاق وکر دار کو مجر افی واقعات کا بدل بنانا پڑا۔ ان کے ممکڈ بین کے لئے کوئی ارضی وسادی عذاب نہیں آیا۔اس طرح آئیس وہ کا م کرنا پڑا باوجود کتاب الی کو یکبارگی ان کے حوالے نہیں کیا گیا۔اس لئے ان کے واسطے ضروری ہو گیا کہ وہ ذندگی کے وسعے سمندروں میں کو میں اور ہرشم کی چٹانوں سے گرائیں تا کہ تمام معاملات ذندگی کے بارے میں ان پراکام الجی کا نزول ہو سکے دفیے وہ فیم وہ غیرہ۔

اس پورے عمل کے دوران نبی اور آپ کے اصحاب امتحان کے اس انتہائی کڑے

معیار پر تھے جس کوقر آن میں زلز ال شدید (احزاب:۱۱) کہا گیا ہے۔ نجی گوخت ترین حکم تھا کہ ظالموں کی طرف ادنی جھکا تھی مت دکھا و (اسراء: 75) ورنٹم کو وگئی مزادی جائے گی۔ حالات خواہ کتنے بی شدید ہوں، آپ کے ساختیوں کے لئے کسی بھی حال میں تخلف ( توبید 119) کی اجازت نہتی ۔ آپ کی از واج آگر دووقت کی روٹی کا بھی مطالبہ کریں توان کے لئے بیصاف جواب تھا کہ پیغیر کی حجبت اور دنیا ہیں ہے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لو (احزاب: 28)

هیقت بید به کمینوت محمودی کو بروئ کارلانا انسانی تاریخ کاهشکل ترین مصوبی تعالیہ اور بیسب پچھاتی اور بیسب پچھاتی اور بیسب پچھاتی قامت نیز سطح پر جواکہ نودرسول کی زبان سے نظاکہ 'اس راہ بیس مجھ کوانتا ستایا گیا۔'' آپ کی رفیقہ حیات نے شہادت دی کہ لوگوں نے آپ گوروند ڈالا تھا۔ (حطمه المنانس) خاتم المنین اور آپ کے ساتھیوں نے دنیا کا آرام تو درکنارزندگی کی ناگزیر ضرور تول سے بچھی اپنے کو محروم کرلیا، اس کے بعد ہی میمکن جو سکا کہ تاریخ بیس اس نور تک بوجم تا العالمین کہا گیا ہے۔

# آپُ کامعجزه قرآن

ہر پنیم رکا ایک مجودہ ہوتا ہے اور پنیم آخر الزمال کا مجزد قر آن ہے۔ جو پنیم رقیامت تک کے لئے پنیم رہنا کر بھیجا گیا ، اس کا مجرد کوئی ابدی مجردہ ہی ہوسکتا تھا۔ خدائے قر آن کو پنیم آخرالزمال کا ابدی مجودہ بنادیا۔

رسول الده سلى الله على وللم سرح تخالفين في مسلس مطالبه كيا كه چھيلىنبيول كى طرح تم مجھى كوئى مجرد و كھاؤ تر آن ميں صاف اعلان كرديا گيا كداس نبى كے لئے چھيلىنبيوں جيسا كوئى مجرد نہيں ميسجوا جائے گا ( بنی اسرائیل : 59) مئى كەقر آن ميں كہا گيا كدا سے رسول اگر تجھ پر ان كا اعراض گرال گزرتا ہے ( اورتم ان كے لئے كوئى مجردہ چاہج ہو) تو اگر تم ہے ہو سيك تو زمين ميں كوئى سرنگ ڈھونڈ و يا كوئى سينرھى آسان ميں لگا دَاور پھرا يک مجرد والر انہيں و كھاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو سب كو ہدا ہت پر جمع كرديتا ہے لين تم نا دانوں ميں ہے نہ نو ( الانعام : 35 )

سراللہ چاہیا تو سب و ہوایت پرش سردیا۔ پس مادانوں یں سے نہ ہور الا تعام : د. اس کے برعکس کہا گیا کہ ریقر آن جوا تارا گیا، یہی خدا کی طرف ہے ججزہ ہے:

وَقَالُوْا لُوْلَا أَنُولَ عَلَيْهِ الْنُهِّ مِنْ رَّتِهِ \* قُلْ اثَّمَّا الْأَلِثُ عِنْدَاللهِ \* وَاثَّمَّا اَكَا نَدِيْهٌ شُبِيْنٌ۞ اَوَلَمْ يَكُفِهِمُ ٱثَّالْتُولَنَا عَلَيْكَ الْكِتْبُ يُثْلِى عَلَيْهِمْ \* اِنَّ فِي لَٰلِك لَرَحْتَةً قَوْدُ كُور كِلقَوْمِ يُؤْمِنُونَ۞ (العنكبوت: 51-30)

اوروہ کہتے ہیں کداس رسول پرنشانیوں کیوں نداتریں۔کہوکہنشانیوں آواللہ کے اختیار میں ہیں۔اور مٹین تو بس کھول کرسنا دینے والا ہوں۔ کیا ان کے لئے بیرکا فی ٹمین کہ ہم نے تمہارےا و پرقر آن اتارا جوان پر پڑھاجا تا ہے۔ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو مانے والے ہیں۔

قر آن کے مجودہ ہونے کے بہت سے پہلو ہیں۔ یہاں ہم خاص طور پراس کے تین پہلؤ وں کا ذکر کریں گے(1) عام لسانی تاریخ کے اعلی الرغم قر آنی زبان کا زندہ زبان کی حیثیت ہے باقی رہنا۔ (2) مذہبی کتابوں کی تاریخ میں قر آن کا بیاستٹناء کداس کے متن میں کی قسم کا کوئی فرق نہ ہور کا۔ (3) قر آن کے چیلنج کے باوجود کی کے لئے میمکن نہ ہونا کہ وہ قر آن کے جواب میں قر آن جیسی ایک تاب کھ سکے۔

حتی بھی قدیم کتابیں آج ونیا میں پائی جاتی ہیں ، ان میں قرآن ایک جرت انگیز استثناء ہے ، تنام مقدر کتابیں کی اصل زبائیں تاریخ کی الماری میں بند ہو چکی ہیں۔ گر قرآن کی زبان (عربی) آج بھی بدستورزندہ ہے۔ آج بھی کروڈوں انسان اس زبان کو کلکھتا اور پولتے ہیں جس میں آخر بیا ڈیڑھ ہزار ہرس پہلے قرآن اتارا گیا تھا سے سدہ اقعہ قرآن کے مقواتی کتاب ہونے کا تیقی ثبوت ہے۔ کیونکہ قرآن کے مواساری انسانی تاریخ میں کوئی دوسری کتاب ہونے کا تیقی ثبوت ہے۔ کیونکہ قرآن کے مواساری انسانی تاریخ میں کوئی دوسری کتاب ہونے کا تینی اصل زبان کو اس طرح بعد کے زمانوں میں باتی میں کوئی دوسری کتاب میں جو

مثال کے طور پر انجیل کو لیجے جو تر آن کے بعد سب سے زیادہ قریب العجد مقد میں کتاب ہے۔ اس کا حال میں ہے کہ انجی تک قطعیت کے ساتھ میر بھی نہیں معلوم کہ حضرت میں کون میں زبان یو لئے تھے۔ قیاساً یہ کہا جا تا ہے کہ ان کی زبان غالباً آرائی تھی۔ تاہم انجیل کی شکل میں آپ کی تعلیمات کا جو بالواسطہ ریکارڈ آئی تھارے پاس ہے اس کا قدیم ترین نیخہ کیان فربان میں پایا جا تا ہے۔ گویا حضرت میں کے خیالات صرف ترجہ شدہ حالت میں تھارے پاس موجود ہیں مجر یہ یونانی زبان میں تھی قدیم وحد یہ یونانی ہے بالکل مختلف ہے تی کہ انبیویں صدی کی آخر تک نے عہد نامہ میں کم از کم 50 الفاظ (کل متن کا 12 فی صد) البیسویں صدی کی آخر تک نے عہد نامہ میں کم از کم 50 الفاظ (کل متن کا 12 فی صد) البیسویں میں کی حکوم نہ تھے۔ انبیویں صدی میں ایک بڑمن عالم اڈولف ڈیزمن کے مطالعہ البیسویں میں فلط کی کے بعداس نے قیاس کیا کہ ذمیلیکل گر یک' دراصل قدیم ایونانی ڈیم بھی کی اولی تھی جو کہا جو کی کھی صدی کہا تھی۔ اس نے نداورہ نا معلوم الفاظ کے کچھ

معانی متعین کئے۔ تاہم اب بھی یونانی انجیل میں 50الفاظ (کل متن کا ایک فی صد ) ایسے بیں جن کے معانی ابھی تک نامعلوم ہیں۔

Xavier Leon-Dufour S.J. The Gospels and the Jesus of History Desclee Co.Inc. New York 1970,pp. 79-80 ارسٹ رینال (1823-1823) نے عمر فی زبان کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی کتاب اللغات السامية مثل کلھاہے:

''انسانی تاریخ کاسب سے زیادہ جمرت آگیز واقعہ عربی زبان ہے۔ یہ زبان قدیم تاریخ ٹیں ایک فیر معروف زبان تھی۔ چراچا تک وہ ایک کال زبان کی کال زبان کی عشیت سے ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد سے اس ٹیں کوئی قائل ذکر تبدیلی ند ہو سکی کئی کہ اس کا کہ کوئی تھیں ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہی تھی ہے گئی ہے۔''

قرآن کی زبان کے بارے میں فرانسیں مستشرق کا بیاعتراف دراصل اعجاز قرآن کا اعتراف ہے۔ کیونکہ حقیقۂ بیتر آن کامجواتی اوب ہی ہے جس نے عربی زبان توتید ملی کے اس عام تاریخی قانون ہے مشتلی رکھا جس سے دوسری تمام زبانیں متاثر ہوئی ہیں۔ میتی عالم جرجی زبیدان (1914-1881) نے اس کا اعتراف نظوں میں کیا ہے:

وبالجملة فأن القرآن تأثيرا في آداب الغة العربية ليس لكتاب ديني مثله في اللغات الزخر كل (آداب اللغات العربيه)

مختصر مید کیر بی زبان کے ادب پر قر آن نے ایساغیر معمولی اثر ڈالا ہے جس کی مثال کسی اور دینے کتاب کی دوسری زبانوں میں میسل کی۔

یه ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام زبا نیں تبدیلی کا شکار رہی ہیں۔ حتٰی کہ کسی زبان کا آج کا ایک عالم اس زبان کی چند سو برس پہلے کی کتاب کو فقت اور شرح کی مدد کے ابغیر مجھے نہیں سکتا۔اس تبدیلی کے اساب عام طور پر دوقتم کے رہے ہیں ۔ایک ،اجتماعی انقلاب، دوسرے،اد بی ارتقاء عربی زبان کے ساتھ بچھلی صدیوں میں پیدونوں واقعات اسی شدت کے ساتھ پیش آئے جس طرح کسی دوسری زبان کے ساتھ پیش آسکتے ہیں ۔ مگروہ اس زبان کے لسانی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے عربی زبان اب بھی وہی زبان ہے جو چودہ سو برس پہلے نزول قرآن کے وقت مکہ میں بولی اوسمجھی جاتی تھی۔ ہومر (م850 ق م) کی الیڈ، تلسی داس (م 1623ء) کی رامائن اورشیکسپر (1616-1564) کے ڈرامے انسانی ادب کا شاہ کارسمجھے جاتے ہیں اور زمانہ تالیف سے لے کراب تک مسلسل پڑھے جاتے رہے ہیں ۔مگروہ ان زبانوں کواپنی ابتدائی شکل میں محفوظ رکھ سکے جن میں وہ لکھے کئے تھے۔ان کی زبانیں اب کلائیکس کی زبانیں ہیں نہ کہ زندہ زبانیں ۔ زبانوں کی تاریخ میں قر آن واحد مثال ہے جومنتف قتم کے علمی اور سیاسی انقلابات کے باوجودا پنی زبان کومسلسل اسی حالت یر ہاتی رکھے ہوئے ہے جس حالت پروہ نزول قرآن کے وقت تھی۔انسانی ساج کی کوئی بھی تبدیلی اُس میں تبدیلی کا باعث نہ بن سکی۔ یہ واقعہ قرآن کے ایک برتر کلام ہونے کا یقین ثبوت ہے۔ پچھلے ڈیڑھ ہزار برس کی تاریخ نے قطعی طور پر ثابت کردیا ہے کقر آن ایک مجز ہ ہے،اس کے بعدا عجاز قر آن کے لئے مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔

### اجتماعي انقلابات

اجنا می انقلابات کس طرح زبانوں پراٹر انداز ہوتے ہیں، اس کو بچھنے کے لئے لاطینی کا مثال لیجے ۔ لاطینی کا مرکز بعد کے دور میں اگر چہا ٹی بنا، بھر اصلاً یہ زبان اٹلی کی پیدا وار نہ تھی۔ ۔ لاطینی ۔ تقویر کے اور کہ متحق کی ۔ تقویر کے انٹران اطراف ۔ کھی ۔ تقویر کے متاب کی ایک انداز میں تھیلیتوان کی ایک تعداد، خاص طور پر کو والپ کے قبائل اٹلی میں وائل ہوئے ۔ اور وم اور اس کے آس پاس آباد ہوئے ۔ ان کی بولی اور متامی بولی کے ملئے سے جو زبان بنی ۔ بنی ، وہی ابتدائی لاطین زبان تھی ۔ تیم ری صدی قبل مسیح میں لیوبس اینڈروئیکس نے بینائی

زبان کے پچھ ڈراموں اور کہانیوں کا ترجہ الطین میں کیا۔ اس طرح لاطینی زبان ادبی زبان اولی زبان کے پچھ ڈراموں اور کہانیوں کا ترجہ الطین کو اپنی کا پین کے دور میں داخل ہوئی ۔ پہلی صدی قبل سے میں روی سلطنت قائم ہوئی تو اس نے الاطین کو ایک میں مرح نہ بدب اور سیاست نیز سابی اور اقتصادی زور پر اس کی ترقی ہوئی ہوئی ہے ۔ پیاں تک کہ دوہ قدیم پورپ کے تقریبا ہوئی ۔ بینیٹ آگئشین (354-430) کے زمانے میں لاطینی اسلی تعروق پرتھی ۔ قرون وسطی میں لاطینی زبان دنیا کی سب سے بڑی میں اقوامی زبان سیجی جاتھی ۔ جاتھ تھی۔ جاتھ تھی تھی۔ جاتھ تھی۔ ج

آٹھویں صدی میں مسلم قومیں ابھریں اور انہوں نے روی سلطنت کو توڑکراس کو قسطندیہ میں پناہ لینے پرمجبور کردیا۔ 1453 میں ترکوں نے قسطنطند کو فتح کر کے وہاں سے بھی اس کا خاتمہ کردیا۔

ہزار برس قبل جب روی شہنشا ہیت ٹوٹی تو شلف علاقائی پولیوں کو ابھرنے کا موقع مل گیا۔ یہی بولیاں ، لاطینی کی آمپرش کے ساتھ بعد کو وہ زبانیں بنیں جن کو آج ہم فرانسیں ، اطالوی ، آئینی ، پر تگلی ، رومانوی زبانیں کہتے ہیں۔ اب لاطینی زبان صرف رومن کلیسا کی عباد تی زبان ہے اور سائنس اور قانون کی اصطلاحات میں استعال ہوتی ہے۔ اب وہ کوئی زندہ زبان میں ہے۔ بلکہ اس کی حیثیت تاریخی ہے۔ مثال کے طور پر نیڈن (7271-1642) کی پرنسپیا کوئی اصل زبان میں پڑھنا جا ہے اس کوقد کم کا طیخی زبان سیکھنی پڑے گی۔

یکی معاملہ تمام قدیم زبانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہرزبان مختلف ساتی حالات کے تحت بدلتی رہی۔ یہاں تک کہ ابتدائی زبان ختم ہوگئ اور اس کی جگہ دوسری بدلی ہوئی زبان نے لے لی قومی اختلاط ، تہذیبی تصادم ، ساتی ، انقلاب ، زبائی تبدیلی جب بھی کسی زبان کے ساتھ پیش آئے بین تو وہ بدل کر کچھ ہے کچھ ہوگئ ہے۔ یہی تمام حالات پیچھلے ڈیڑھ ہزار برس میں عربی زبان کے ساتھ بھی پیش آئے۔ گر حیرت انگیز بات ہے کھر بی زبان میں کوئی تبدیلی نه بوئی ۔ اس تغیر پذیر اسانی دنیا میں عوبی کا غیر تغیر پذیر رہنا تمام قرآن کا مجرہ ہے۔

70 ء میں بیودی قبائل شام ہے نگل کر بیڑ ہ ( مدینہ ) آئے ۔ یہاں اس وقت مثالقہ
آبد تھے جن کی زبان عربی عام عربی کی نبان ہے تعاقبہ تھی ۔ وہ عبری اور عربی کا ایک مرکب
تھی ۔ یہی واقعہ اسلام کے بعد عربیوں کی زبان ہے تنگفت تھی ۔ وہ عبری اور عربی کا ایک مرکب
تھی ۔ یہی واقعہ اسلام کے بعد عربیوں کے ساتھ ذیا دہ بڑے بیانہ پر چیش آیا جب کہ وہ اپنے وطن عرب ہے نگلے اور ایشیا اور افریقہ کے ان ملکوں میں داخل ہوئے جہاں کی زبا نیں
دوسری تھیں ۔ عراس اختلاط کا کوئی اثر ان کی زبان پر ٹیش پڑا۔ عربی بدستورا پنی اصل حالت
پر مختل طرابی اختلاط کا کوئی اثر ان کی زبان پر ٹیش پڑا۔ عربی بدستورا پنی اصل حالت

نزول قرآن کے بعد عربی زبان کے لئے اس شیم کا پہلاموقع خودصدراول میں پیش آیا۔اسلام عرب کے خلق قبائل میں کھیلا۔ وولوگ اسلائی شیروں میں یک جاہونے گئے۔ مخلف قبائل کی زبا میں تلفظ، لب وابجہ وغیرہ کے اعتبارے کا فی تخلف تھیں۔ابوعم و بن العلاکو کہنا پڑاتھا: ما لسان حمیر بلساندنا ولا لغتہ میں بلغت نا فقبیا جمیر کی زبان ہماری زبان نہیں ہے ) حضرت عمر نے ایک بارایک اعرائی قرآن پڑھتے ہوئے ساتواں کو پکڑ کر آٹھور کے پاس لائے۔ کیونکہ وہ الفاظ قرآن کو استے مختلف ڈھنگ سے اواکر رہا تھا کہ حضرت عمر مید تبید بھو سکے کہ وہ قرآن کا کون ساحصہ پڑھ رہا ہے۔ ای طرح آ تحضور نے ایک بارایک عرب قبیلہ کے وفد سے اس کی اپنی لول میں گفتگو کی تو حضرت علی کو ایسا محسوں ہوا جسے آپ گوئی اور زبان پول رہے ہیں۔

اس کی بڑی وجہ کیوں کا اختلاف تھا۔ مثلاً بنوتیم جومش تی مجدیٹس رہتے تھے، وہ جیم کا تلفظ یا، سے کرتے تھے وہ مجد کو میدا ور تجرات کو سرات کہتے تھے۔ ای طرح، بنوتیم آن کوجیم پولتے تھے۔ مثلاً طریق کو طریخ، صدیق کوصدیح، تقدر کوجدراور قاسم کوجاسم وغیرہ۔ اس طرح مختلف قبائل کے طفے سے لسانی تاریخ کے عام قانون کے مطابق ایک نیاعمل شروع ہونا چاہئے تھا جو با لآخر یک ٹی زبان کی تھکیل پر شتی ہوتا۔ گر قر آن کے برتر ادب نے عربی زبان کواس طرح اپنے قبند میں لے رکھا تھا کہ اس کے اندران متم کا مُل جاری نہ ہو سکا۔ اس کے برقس ودوا قعد چیش آیا جس کوڈا کر احمد سین زیات نے ان افظوں میں بیان کیا ہے:

ماكانت لغة مُعَرّ بَعن الاسلام لغة امة واحدة وانماكانت لغة لجميع الشعوب التي دخلت في دين الله

اسلام کے بعد عربی زبان ایک قوم کی زبان نہیں رہی ۔ بلکہ ان تمام قبائل کی زبان بن گئی جو خدا کے دین میں واخل ہوئے تھے۔

پھر بہ عرب مسلمان اپنے ملک سے ہاہر نگلے۔انہوں نے ایک طرف جبل الطارق تک اور دوس ي طرف كاشغرتك فتح كر ڈالا \_ان علاقوں ميں مختلف زيانيں رائج تھيں \_وہ فارى ، قبطی، بربری، عبرانی، سریانی، یونانی، لا طینی، آرامی زبانیں بولتے اور ککھتے تھے۔ان میں الیی قومیں بھی تھیں جواینے سیاسی نظام اورایئے تدن میں عربوں سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھیں۔وہ عراق میں داخل ہوئے جوایک قدیم تدن کا حامل تھا اور بڑی بڑی قوموں کا مرکزرہ چکا تھا۔ان کاایران سے اختلاط ہوا جواس وقت کی دعظیم ترین شہنشا ہیتوں میں سے ا یک تھا۔ان کا تصادم رومی تہذیب اور عیسائی مذہب سے ہوا جوز بر دست ترقی کے مقام پر پہنچ کیے تھے۔ ان کا سابقہ شام سے پیش آیا جہاں فینیٹی، کنعانی،مصری، یونانی، غسانی قوموں نے اپنے آ داب واطوار کے نمایاں اثرات جھوڑے تھے۔ان کامقابلہ مصر سے ہوا جہاں مشرق ومغرب کے فلنے آ کر ملے تھے۔ یہ اساب بالکل کافی تھے کہ عربی میں ایک نیا عمل شروع ہواورابتدائی زبان کے ساتھ ان نئے عوامل کے اثر سے ایک اور زبان وجود میں آ جائے جبیہا کہ دوسری زبانوں کے ساتھ ہوا ۔ مگر اتنے بڑے لسانی بھونچال کے با وجود قرآن اس زبان کے لئے ایک ایسا برتر معیار بنارہا جس نے تمام دوسرے وامل کواس کے لئے بےحقیقت بنادیا۔

اسلام کی فتوحات کے بعد عربی زبان صرف ایک ملک کی زبان نہ رہی بلکہ کئی درجن ملکوں اور قوموں کی زبان بن گئی۔ایشیا اور افریقہ کی عجمی اقوام نے جب اسلام قبول کیا توان کی زبان بھی دھیرے دھیرے حربی بن گئی ۔فطری طور پران غیرمکی اقوام میں عربی زبان بولنے کی وہ قدرت نتھی جوخودعر بول میں تھی۔ان کی زبان میں اپنی غیرعر بی زبانوں کےاثر ہے بہت سی خامیاں پیدا ہو گئیں۔ پھر بہی نہیں بلکہ خودع بوں میں جولوگ زیادہ باشعور نہ تھے، دھیرے دھیرے وہ ان قوموں سے اثر لینے لگے۔ یہاں تک کہ خودان کی زبان بدلنا شروع ہوگئ ۔ بڑے بڑے شرول میں پیغلطیاں سب سے زیادہ تھیں ۔ کیونکہ یہاں مختلف قوموں کےلوگ جمع تھے۔بڑھتے بڑھتے بیٹرانی خواص تک بیٹیج گئی۔زیاد بن امیہ کے دربار میں ایک بارایک شخص آیا اور بولا: تو فی ابانا وترک بنون (ہمارا باپ مر گیا اور اولا د چیوڑ گیا) اس جملہ میں ابانا کی جگدابونا ہونا چاہئے تھااور بنون کی جگہ بنین ۔اس طرح کے بے شارفروق پیدا ہوگئے۔ دیگر تاریخ زبانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہی عربی زبان کے ساتھ بھی لازماً ہوتا۔ مگریہاں بھی قرآن کی ادبی عظمت عربی کے لئے ڈھال بن گئی اور عربی زبان کی صورت پھر بھی وہی ہاتی رہی جوقر آن نے اس کے لئے مقرر کر دی تھی۔

اں طرح کے واقعات جوعر بی زبان کی پیچیلی ڈیڑھ ہزارسالہ تاریخ میں باربار میں آئے ہیں قرآن کے میجرہ ہونے کا کھلا ہوا شبوت ہیں کے یونکہ مینمام ترقرآن کی عظمت ہی کا متیحہ تفاجس نے عربی کو کی تغیری کاس کا معمول بننے نیدیا۔

دوسری صدی جمری میں اموی سلطنت کا خاتمہ اور عباس سلطنت کا قیام عربی زبان کے لئے زبردست فقتہ تقا۔ بنی امید کی حکومت خالص عربی حکومت تھی۔ اموی حکمراں عرب قومیت اورع بی زبان وادب کی حمایت میں جانب داری اور تعصب کی حد تک سخت تھے۔ انہوں نے اپنا پایی تخت وشش کی وبنایا تھا جوعرب دیہات کی سرحد پر واقع تھا۔ ان کی فوج ، وفتری علمہ اور افسران سب عرب ہواکرتے تھے۔ گرع ہاس حکومت میں ایر انہوں کا غلیہ ہو

گیا۔عباسیوں نے ایرانیوں بی کی مدد ہے بنی امید کا خاتمہ کیا تھا، اس کے ان کے ظم وشق میں ایرانی اعلی حالی دخل وجوانالازی تھا، ختی کہ عباسیوں نے دارالخلافہ بغداد کوقر اردیا جو ایران سے بہت قریب قعا۔ انہوں نے ایرانیوں کو آئی چھوٹ دی کہ وہ حکومت کے سار ہے معاملات میں آزادانہ کارروائیاں کرنے گئے۔ انہوں نے عرب اورعرب تہذیب کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اس کو بالقصد کمزور کرنے کی تدبیر میں کرنے گئے۔ عربی عصبیت کے کرور جونے کا نتیجہ یہ جوا کہ ایرانی ، ترکی ، سریانی ، ردی اور بربری عناصر حکومت اور سائ کر تر جم معاملات پر چھاگئے۔ عربی اور اورغیر عربوں میں رشتہ داریاں قائم ہوئیں۔ آریائی تہذیب اور سائی تہذیب کے ملئے ہے زبان اور تہذیب میں نیا انقلاب آگیا۔ اکا سرہ کے پھر سے اور قدیم جا گیرداروں کے بیٹے گھرے انجوں نے اپنوں نے اپنے آباد اجداد کی

ان وا تعات کا عربی زبان پر بهت گهرااثر پڑا متنبی (965-915ء) کے زمانہ میں عربی کی جوحالت ہوچکی تھی،اس کا انداز واس کے چنداشعارے ہوتا ہے:

مَغانى لِشعبِ طِيباً قَوَالمِغانى عِمنِ لَةِ الربيعِ مِنَ الرِّمانِ ولكنّ الفَّمَ العربِّ فيها عزيب الوجه والين واللسانِ مَلاعِبُ جِنَّة لوسَارَ فيها سليمان لسار بترجمان شرح ديوان أستى (يروت 1938) مُخْرَدُوان أستى (يروت 1938)

''شعب بوان (ایران) کے مکانات عمدگی میں تمام مکانوں سے ای طرح بڑھے ہوئے ہیں جم طرح زماندی تمام فعلوں میں بہار کی فصل مگر اللہ ہیں ہیں ایک عرب جوان (میں) اپنے چہرہ ہاتھ اور زبان کے لخاظ ہے بالکل اجنبی ہے۔ سلیمان جن کے تابع جنات متھ (جو جانوروں تک کی بولیاں سجھتے ہے ) اگر اس علاقہ میں آئی تو انہیں اپنے ساتھ تر جمان رکھنا پڑے گا'' ترکوں اور کردوں نے بھی اس سلے میں ایرانیوں کی تقلید کی۔ مگر

قر آن کی ادبی عظمت عربی زبان کے لئے ڈھال بنی رہی۔اس منسم کی کوششوں ہے وقتی ہل چل توضرور پیدا ہوئی تگر جلد ہی وہ دب کررہ گئی اور عربی زبان میں کوئی مستقل تبدیلی پیدا نہ کر سکی۔

ظیفہ متوکل (247-207ھ) کے بعد تجی اقوام ، ایرانی اور ترک ، عرب علاقہ میں بہت زیادہ ذخیل ہو گئے۔ 656ھ میں ہلا کوخال نے بغداد کی سلطنت کو ہر باد کرد یا۔ 898ھ میں میں اندلس کی عرب عکومت کو بور پی اقوام نے ختم کرد یا۔ 292ھ میں مصور شام سے فاطمیوں کا خاتمہ ہوگیا اور ان عرب علاقول کی حکومت عثمانی ترکول کے قبضہ میں چگی گئی۔ اسلامی حکومت کا دارالسلطنت قاہرہ کے بجائے قسطنطنیہ ہوگیا۔ سرکاری زبان عربی کے بجائے ترکی قرار ایک کے عربی نے ترکی کے قرار یائی۔ عربی زبان عمری غیرزبان کے الفاظ اورا اسالیب کثریت ہے آئے گئے۔

معجزہ قتا بقر آن کی عظمت نے اس مدت میں اوگوں کو مجبور کیا کہ وہ عربی زبان سے اپنا تعلق حکومت واقتد ارکے علی الرغم ہاتی رکھیں ہی وجہ ہے کہ اس دور مثل بھی ہے شارا لیے لوگ پیدا ہوئے جنبوں نے عربی زبان و ادب کی خدمت کی ۔ مثال کے طور پر اہن منظور ( 630-711 ) ابن خلدون ( 808-732 ھے )وغیرہ۔

عنیو لین کے قاہرہ میں واخلہ 1798ء کے بعد جب مصر میں پرلیں آیا اور تعلیم کا دور دورہ ہواتو عربی زبان کوئی زندگی کی تا ہم <u>چھلے سک</u>ڑوں برس کے حالات نے بیصورت حال پیدا کر دی تھی کہ مصروشام کے دفاتر کی زبان تر کی وعربی کا ایک مرکب تھا۔

1882 میں مصر پرانگریزوں کے قیند کے ابعد پھرصورت حال بدلی۔ انہوں نے حربی
کے خلاف اپنی ساری طاقت لگادی۔ تمام تعلیم انگریزی کے ذرایعہ لازی کردی گئی۔ مختلف
زبا نیں سکھانے کے ادار ختم کردیئے گئے۔ ای طرح جن عرب علاقوں پرفرانسیمیوں کا
غلبہ بوا، وہاں انہوں نے فرانسیمی کورواج دیا۔ گرتقر بیا سوسال تک انگریزی اور فرانسیمی
زبانوں کے غلبہ کے باوجود عربی زبان بدستورا پئی اصل حالت پر باتی رہی ۔ اس میں الفاظ
کی وسعت ضرور پیدا ہوئی۔ مثال کے طور پر ٹینک کے لئے دبا ہدکا لفظ رائج ہوا جو پہلے
معمولی مخیلی کے لئے بولا جاتا تھا۔ ای طرح طرز بیان میں وسعت پیدا ہوئی۔ مثال
نوسلموں کے حالات پر آج آیک کاب شاکع ہوتو اس کانام رکھا جاتا ہے لہا ڈا السلمیا
جب کداس سے پہلے مختع مشتی ٹامول کا رواج تھا۔ ای طرح بہت سے الفاظ معرب ہوکر
رائج ہوے مشتا دکتور (ڈاکٹر)۔ گراس سے اصل زبان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اصل زبان

#### اد في ارتقاء

زبانوں میں تبدیلی کا دوسراسب ادیوں اور مصنفوں کے کارنا ہے ہیں۔جب بھی کوئی غیر معمولی ادیب یا مصنف پیدا ہوتا ہے، وہ زبان کو کھنچ کرئے لسانی اسلوب کی طرف لے جاتا ہے۔ اس طرح زبان تبدیلی اور ارتقاء کے مراحل طے کرتی رہتی ہے، اور بدلتے بدلتے کچھ سے کچھ بوجاتی ہے۔ عربی زبان میں اس کے برعکس، ایسا ہوا کرقر آن نے اول روز بی ایسا برتر معیار سامنے رکھ دیا کہ کی انسانی اویب کے لئے ممکن نہ ہوسکا کہ وہ اس سے اویر جاسکے۔ اس لئے عربی زبان اسی اسلوب پر باقی رہی جوقر آن نے اس کے لئے مقر رکر دیا تھا۔ دوسر سے لفظوں میں، عربی زبان میں، قرآن کے بعد کوئی ووسرا ''قرآن' نہ لکھا جا سکا۔ اس کے زبان بھی قرآئی زبان کے سواکوئی اور زبان نہ تن تکی۔

انگریزی زبان کی مثال لیجئے۔ ساتو س صدی عیسوی میں وہ ایک معمولی مقامی بولی کی حیثیت رکھتی تھی جس میں کئی علمی خیال کو ظاہر کرنا ممکن شقا۔ پانچ موہرسے بھی زیادہ عرصہ تک بھی حال رہا۔ 1400 ایسیا اورا طالوی زبان کا معمارا ول جا فرے چاسر (1400 -1400) پیدا ہواتو انگلتان کی درباری زبان فرائی تھی۔ چاسر جولا طینی فرانسی اورا طالوی زبانیں جانتا تھا، انگلتان کی درباری زبان فرائی تھی۔ چاسر جولا طینی فرانسی اورا طالوی زبانی جانتا تھا، اس نے انگریزی میں اشعار کیا اونظمیں کھیں۔ اپنی فیم معمولی ذبانت اور دیگر زبانوں سے واقفیت کی وجہ سے وہ اس میں کا میاب بوسکا کرا گمریزی ہولی کو آگے لے جائے اور اس کو ایک علمی زبان کا روپ دے۔ ہاسر (Ermest Hauser) کے الفاظ میں اس نے اپنی کا میاب نظموں کے ذرایعہ آگمریزی کو ایک مضبوط بڑھا وا (Ermest Boost) دیا۔ اس نے ایک بول کو ایک طاق ت ورزبان بنا دیا جس میں ترتی کے شئے امکانات چھیے ہوئے تھے۔ ایک بول کر رڈ وانجسٹ جون 1975)

دوسو برس تک چاسر انگریزی شاعروں اوراد یبول کا رہنما بنار ہا۔ یباں تک کہ ولیم شکسپیر (1625-1558) کا ظبور ہواجس نے چاسرے زیادہ برترادب کا نمونہ پیش کیا۔ اپنے اشعار اور ڈراموں کے ذرایعہ اس نے انگریزی کو دوبارہ ایک نیا معیار عطا کیا۔ اب انگریزی زبان ایک قدم اور آگے بڑھی اور ترقی کی نئی شاہراہ پرسٹر کرنے لگی۔ یہ دور تقریباً ایک سوبرس تک رہا، یہاں تک کہ سائنس کے ظبور نے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح ادب بیں تھی، دوبارہ نے معیار قائم کرنے شروع کئے۔اب شعر کے بجائے نشر، اورانسانہ نولی کے ۔ کے بجائے واقعہ نگاری کواہمیت ملئے گل۔اس کے انٹرے انگریزی میں سائنفک اسلوب وجود میں آیا، مویفٹ (1475-1667) سے لیے کرئی۔ایس۔ایلیٹ (1888-1888) تک در جنوں ادیب پیدا ہوئے جنہوں نے زبان کووہ نیا معیار عطا کیا جس سے اب ہم گزرر ہے ہیں۔

یج عمل تمام زبانوں میں ہواہے۔ ایک کے بعد دوسرا زیادہ بہتر ککھنے والا ادیب یا ادیوں کا گروہ افتتا ہے اوروہ زبان کو نیااسلوب دے کر نئے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس طرح زبان بدتی رہیتی ہے یہاں تک کہ چندصدیاں گزرنے کے بعد اتنافرق ہوجا تا ہے کہ اگے لوگ چیچلی زبان کو افتات اورشرح کے اپنچری نیکیس۔

اس کلیہ سے صرف ایک زبان متنقیٰ ہے اور وہ عربی زبان ہے۔ یہی واقعد قرآن کے اس وعومی کتاب و متع نہیں کرسکتا۔ بلاشیہ اس وعومی کتاب و متع نہیں کرسکتا۔ بلاشیہ اس کا ایک بنوں میں ہے کہ چھیلی صدیوں میں متعدد لوگوں نے قرآن کے جواب میں دوسرا قرآن لکھنے کی کوشش کی، مگر سب کے سب ناکام رہے۔ مثال کے طور پرمسیلمہ بن حبیب، طلبحہ بن خویلد ، نسل لحقق ، متبی وغیرہ - اس سلیلے میں ان کی جوعبار تیں نقل کی گئی ہیں، وہ اتی حظی ہیں کہ قرآن کے مقابلہ میں ان کورکھنا المحری ، این کم مقابلہ میں ان کورکھنا کہ مقابلہ میں ان کورکھنا کہ مقابلہ میں ان کورکھنا کہ بھی مقابلہ میں ان کورکھنا کہ بھی مقابلہ میں ان کورکھنا کے مقابلہ میں ان کورکھنا کے مقابلہ میں ان کورکھنا کہ مقابلہ میں ان کورکھنا کورکھنا کے مقابلہ میں ان کا کہ کا کہ کا کہ کا بیک حقیہ ہوتا ہے۔ شال مسیلمہ کے '' قرآن' کا ایک حقیہ ہوتا ہے۔ شال مسیلمہ کے '' قرآن' کا ایک حقیہ ہوتا ہے۔ مقابلہ میں ان کورکھنا کے مقابلہ میں ان کی جو میں کا ایک حقیہ ہوتا ہے۔ شال میں کورکھنا کے میں کورکھنا کی مقابلہ میں کورکھنا کے مقابلہ میں ان کیا کہ مقابلہ میں ان کورکھنا کے مقابلہ میں ان کورکھنا کے مقابلہ میں ان کورکھنا کے مقابلہ میں کورکھنا کے مقابلہ میں کورکھنا کے مقابلہ کی جو کورکھنا کی جو میں کے مقابلہ کا کہ میں کا کہ کورکھنا کے میں کورکھنا کے میں کورکھنا کے مقابلہ کی جو کی کورکھنا کی جو کی کی کورکھنا کی جو کی کورکھنا کی جو کی کورکھنا کے کہ کورکھنا کے کورکھنا کی کورکھنا کے کورکھنا کی جو کی کورکھنا کے کورکھنا کے کورکھنا کی جو کورکھنا کی کورکھنا کے کورکھنا کی کورکھنا کے کورکھنا کے کورکھنا کے کورکھنا کے کورکھنا کے کورکھنا کے کورکھنا کی کورکھنا کے کورکھنا کے کورکھنا کے کورکھنا کے کورکھنا کے کورکھنا کی کورکھنا کے کورکھنا کی کورکھنا کے کورکھنا کی کورکھنا کے کورکھنا کے کورکھنا کے کورکھنا کے کورکھنا

یاضف عنقی ماتنقین، فلاالهاء تکدر بین ولاالشارب تمنعین اے مینڈ کی جتنا ٹرائے ٹرالے، تو نہ پانی کوگدلا کرے گی نہ پینے والوں کورو کے گی۔ ای طرح مسلمہ کا ایک اور' الہام' بیتھا:

لقدانعد الله على الحبل، اخرج منها نَسمة تسعى، من بين صفاق وحشا تهذيب يرة ابن بشام، طدوم، شخر 121 اللہ نے حاملہ عورت پر بڑاانعام کیا ہے،اس کے اندر سے دوڑتی ہوئی جان نکالی جھلی اور پیپ کے اندر ہے۔

تاہم اس سے بھی زیادہ بڑا جوت وہ مسلسل واقعہ ہےجس کوارنٹ ریناں نے ایک لسانی تجوببر قرار دیاہے جس طرح دوسری زبانوں میں زبان آور پیدا ہوئے۔ ای طرح عوبی میں بھی شخص الاور دیاہ ہوئے اور پیدا ہورہ بین بھراس بوری مدت میں کوئی ایساز بال دال ندا نھا جو آن سے برترا دب بیش کر کے عوبی میں نیالسانی معیار قائم کر تا اور زبان کو سنے مرحلہ کی بھی نیالسانی معیار قائم کر تا اور اس کے زبان کا محتم مرکز دیا تھا۔ اگر دوسری زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے جو تر آن کے مقالمہ میں زیادہ اللی اور کا نمونہ بیش کرتے تو ناممئن تھا کہ زبان ایک مقالمہ میں ریادہ اللی اور کا نمونہ بیش کرتے تو ناممئن تھا کہ زبان ایک مقالمہ میں اور کا رہاں ایک

قر آن کی مثال عربی زبان میں ایسی ہی ہے جیسے کسی زبان میں آخری اعلیٰ ترین ادیب اول روز ہی پیدا ہوجائے۔ طاہر ہے کہ اس کے اعداد فی ایسا ادیب نہیں اہمرے گا جوزبان میں کو فی تبدیلی پیدا کر سکے قر آن کے نزول کے زمانہ میں جوزبان عرب میں رائج تھی ،اس کو تقل میں دو اس کے اعداس میں کو تقل کو فی اوال نتھا۔ تد کو کا کو فی سوال نتھا۔ تد کو کا کو فی سوال نتھا۔

قر آن نے عربی کے روایق اسالیب پراضا نے کر کے اس میں توسیع کا دروازہ کھولا۔ مثال کے طور پرسورہ اخلاص میں لفظ ''احد'' کا استعمال عربی زبان میں اس سے پہلے پر لفظ مضاف مضاف الیہ کے طور پراستعمال ہوتا آیا تھا چیسے یوم الاحد ( بفتے کا دن ) یا نفی عام کے لئے جیسے صابحاء نی احد ن'( میر سے پائ کوئی ٹیس آیا) وغیرہ مگر قر آن نے یہاں لفظ احد کو ہتی باری تعالیٰ کے لئے وصف کے طور پر استعمال کیا جوعر بی زبان میں غیر معمولی تھا۔ عربی میں دوسری زبانوں کے الفاظ شامل کے حشال استبرق (فاری) قسورہ (حبشی ) صراط (بونانی) یم (سریانی )عنباق (ترکی) قسطاس (رومی) ملکوت (آرامی) کافور (ہندی) وغیرہ مکہ کے مشرکین نے جب کہا تھا کہ و ما المرحلین ( فرقان 60) تو اس کا لسانی پس منظر بہ تھا کہ رحمان کا لفظ عر کی نہیں بہ سائی اور حمیری زبان ہے آیا ہے۔ یمن اور حبشہ کے نصرانی اللہ کورخمٰن کہتے تھے ۔قر آن نے اس لفظ کی تعریب کر کے اس کواللہ کے لئے استعال کیا تو مکہ والوں کو وہ اجنبی محسوں ہوا۔ انہوں نے کہا'' رحمان کیا'' قر آن میں عربی الاصل الفاظ ایک سوسے زیادہ شار کئے گئے ہیں جو فارسی ، رومی نبطی جبشی ،عبرانی ،سریانی قبطی وغیر ہ زبانوں سے لئے گئے ہیں۔

قرآن اگر جیقریش کی زبان میں اترا۔ مگر دوسرے قبائل عرب کی زبان بھی اس میں شامل كى گئى \_مثلاً قرآن مين' فاطر'' كالفظآ يا ہے،عبدالله بن عباس ﴿ جوا يک قريشي مسلمان تھ، کہتے ہیں:

ماكنت ادرى معنى (فاطر السهاوات والارض حتى سمعت اعرابيا يقول لبنرابتدا حفرها: انافطرتها

میں فاطر انساوات والارض کے معنی نہیں سمجھتا تھا یہاں تک کہ ایک اعرابی جس نے ایک کنوال کھود ناشروع کیاتھا، کہاا نافیط شھا۔ تب میں اس کو تمجھا۔ ابو ہریرہ کتے ہیں:

ماسمعت السكين الافي قوله تعالى (يوسف: 31)

ماكنانقول الاالبدية

میں نے سکین (حچیری) کالفظ پہلی ہارقر آن کی آیت سے جانا۔اس سے پہلے ہم اس کو مدية كهاكرتے تھے۔

بہت سے الفاظ ایسے تھے جن کے مختلف لہج عرب قبائل میں رائج تھے۔قرآن نے ان میں سے نصیح تر لفظ کا انتخاب کر کے اس کواینے ادب میں استعمال کیا۔ مثلاً قریش کے یہاں جس مفہوم کے لئے اعظی کا لفظ تھا اس کے لئے تمیرین کے یہاں انظی بولا جاتا تھا۔ قرآن نے اُنظی کو چھوڑ کر اعظیٰ کا انتخاب کیا۔ ای طرح شاتری جگدا صالع کتع کی جگد ذئب وغیرہ قرآن اصلاقریش کی زبان میں اتراہے۔ گرایتی مقامات پرقریش کی زبان کو چھوڈ کر کسی دوسرے قبیلے کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لا یلت کھ من اعمال کھ دبنی عبس کی زبان ہے۔ (الانقان)

اس طرح قرآن نے الفاظ اور اسالیب کوئی دسمتیں اور نیاحسن دے کرایک علیٰ عربی اوب کانمونہ قائم کردیا۔ بیٹمونہ اتنا بلندھا کہ اس کے بعد کوئی اویب اس سے برتر معیار پیش نہ کرسکا۔ اس گئے عربی زبان بھیشہ کے لئے قرآن کی زبان ہوکررہ گئی۔

عربوں میں جوامثال اور تعبر ات قدیم زمانہ سے رائے تھیں ،ان کوقر آن نے زیادہ بہتر پیرا بیس ادا کیا۔مثلاً زندگی کی بے ثباتی کوقد یم عربی شاعر نے ان کفظوں میں لقم کیا تھا:

كل ابن انفی وان طالت سلامة يوماعلى آلة حدیباً محيمول برآ دى خواه وه كتنے بى عرصه تک تیج وسالم رہے، ایک دن بهر حال وه تا بوت کے اوپر اٹھا یا جائے گا۔ قرآن نے اس تصور کو ان لفظوں میں ادا کیا: کُلَّ نَفْیسِ ذَا ثِقَلَّهُ الْمَهُوت (آل عران: 185)

قدیم عرب میں قتل وغارت گری سب سے بڑا مئلہ تھا۔اس صورت حال نے چند فقرے پیدا کئے تھے جواس زمانہ میں فصاحت کا کمال تھے جاتے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ قل کاعلاج قتل ہے۔اس تصور کوانہوں نے حسب ذیل مختلف الفاظ میں موزوں کیا تھا:

قَفُلُ الْبَعْضِ إِنْمِيَا لَّلِلْجَمْعِ لِعَنَا لِلْجَمْعِ الْمِسَاوِكُونَ كَأَلَّ سِكِ نَدَى َ جَ اَكُورُو اللَّقَفْلُ لَيْقِلِلَ الْقَفْلُ تَلْكِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ الل

الْالْبَابِلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۞

قرآن سے پہلے عربی میں اور دنیا کی تمام زبانوں میں شعرکو بلندمقام حاصل تھا۔لوگ شعرے اسلوب میں اپنے خیالات کو ظاہر کرنا کمال سمجھتے تھے ۔قر آن نے اس عام روش کو حپور ٔ کرنٹر کا اسلوب اختیار کیا۔ بدوا قعہ بجائے خودقر آن کے کلام اِلٰی ہونے کا ثبوت ہے۔ کیوں کہ ساتویں صدی کی دنیا میں صرف خدائے لم یزل ہی اس بات کو جان سکتا تھا کہ انسانیت کے نام ابدی کتاب بھیجے کے لئے اسے نٹر کا اسلوب اختیار کرنا چاہئے نہ کہ شعر کا، جو مستقبل میں غیراہم ہوجانے والا ہے۔اس طرح پہلے کسی بات کومبالغہ کے ساتھ کہنا ادب کا کمال سمجھا جا تا تھا۔ قرآن نے تاریخ ادب میں پہلی باروا قعہ نگاری کورواج دیا۔ پہلے جنگ اور عاشقی سب سے زیادہ مقبول مضامین تھے۔قرآن نے اخلاق ، قانون، سائنس، نفسیات، اقتصادیات، سیاسیات، تاریخ وغیره مضامین کواینے اندر شامل کیا۔ پہلے قصہ کہانی میں بات کہی جاتی تھی،قرآن نے براہ راست اسلوب کواختیار کیا۔ پہلے قیاسی منطق کو ثبوت کے لئے کافی سمجھا جاتا تھا،قرآن نے علمی استدلال کی حقیقت سے دنیا کو ہاخبر کیا۔ان سب سے بڑھ کر بیکہ بیساری چیزیں قرآن میں اتنے بلنداسلوب کلام میں بیان ہوئیں کہاس کے مثل کوئی کلام پیش کرناانسان کےامکان سے ہاہر ہے۔

قدیم عرب میں میہ مقولہ تھا کہ ان اعذب الشعر اکذیب ہوہ ہے نیادہ میشا شعروہ ہے جس میں میہ مقولہ تھا کہ ان اعذب الشعر اکذیب ہوہ ہے نیادہ جمود ہو) مگر قرآن نے ایک نیا طرز بیان (رحمن: ۴) پیدا کیا جس میں فرض مبالغول کے بجائے واقعیت تھی، اس نے حقیقت لیندادب کا نمونہ پیش کیا ہے آن کو زبان کو محفوظ ہے، وہ سب قرآن کی زبان کو محفوظ رکھنے اور اس کو تجھنے کے لئے جمع کیا گیا۔ اس طرح صرف وخو، معانی وبیان ، فقت تو بیر میں معانی وبیان ، فقت بھم کام ، سب قرآن کے معانی و مطالب کو کا کرنے اور اس کے اوار وادائی کی شرح کرنے کے جود میں آئے۔ جس کی عرابوں نے جب تاریخ و

جغرافیه اوردیگرعلوم کواپنایا آنوه بھی قر آن کے احکام وہدایت کو بھیے اوران پر پوری طرح عمل پیراہونے کی ایک کوشش تھی قر آن کے سواتاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں کہ کی ایک تتا ب نے کی قوم کواتازیادہ متاثر کیا ہو۔

قر آن نے عربی زبان میں تصرف کر کے جواعلی ترادب تیار کیا، وہ اتنا ممتاز اور بدیمی ہے کہ کوئی جھی عربی جانے والاقتحاس کی بھی دوسری عربی کتاب کی زبان سے تر آن کی زبان کا تقابل کر کے ہروقت اے دیکھ سکتا ہے۔ قرآن کا النجی ادب عام انسانی ادب سے اتنانما یال طور پر فائق ہے کہ کوئی عربی دال اس کو سلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے یہاں جم مثال کے لئے ایک واقعہ تقابل کرتے ہیں جس سے اس فرق کا پخو بی اندازہ ہو سکے گا۔ طنطاوی جو ہری لکھتے ہیں ،

اس کے بعد میں نے استاد فنکل ہے کہا کہ آئے ہم ایک قر آنی تصور کو بی الفاظ میں مرتب کریں۔ وہ تصور ہیکہ' جہنم بہت وسیع ہے' انہوں نے اس رائے سے الفاق کیا اور ہم دونوں تلم کا غذ لے کر بیٹھ گئے۔ہم دونوں نے مل کر'' تقریباً ہیں جملے عربی کے بنائے جس میں مذکورہ بالامنم وم کوشلف الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔وہ جملے میستھے:

انجهنم واسعةجدا

ان جهنم لاوسع مما تظنون ان سعة جهنم لا يتصور ها عقل الانساد،

ان سعه جهدم را ينصورها عسار ان جهند لتسع الدنيا كلها

ان بهمبرعسي عليه ان الجن والانس اذا دخلو اجهنم لتسعهم ولا تضيق بهم

كل وصف في سعة جهنم لا يصل الى تقريب شئي من حقيقتها

انسعة جهنم لتصغر امأمها سعة السمأوات والارض

كل ما خطرببالك في سعة جهند فانها لا رجب منه وادسع

سترون من سعة جهند مألم تكونوا لتحلموا به او تتصوروه . .

مهماحاولت ان تتخيل سعة جهنم فانت مقصرولن تصل الى شئى من حقيقتها ان البلاغة المعجزة التقصر د تعجز اشار العجز عن وصف سعة جهنم

ان سعة جهنم قد تخطت احلام الحالمين وتصور المتصورين

متى امسكت بالقلم وتصديت الوصف سعة جهنم احسست بقصورك وعجزك ان سعة جهنم لا يصفها وصف ولا يتخيلها وهم تدور بحسبان

كل وصف لسعة جهنم انمأ هو فضول وهذيأن

ہم دونوں جب پٹی کوشش کھل کر بچا اور ہمارے پاس مزید عبارت کے لئے الفاظ ندر ہے تو میں نے پروفیمر فنکل کی طرف فاتھا ندنظروں ہے دیکھا'' اب آپ پر قرآن کی بلاغت کھل جائے گی۔'' بیس نے کہا۔'' جب کر ہم اپنی ساری کوشش صرف کر کے اس منہوم کے لئے اپنی عمارتیں تیار کر بچھ ہیں۔ پروفیمر فنکل نے کہا: کہا قرآن نے اس منہوم کو ہم سے نابت کے ایک میں اداکیا ہے۔ میں نے کہا ہم قرآن کے مقالمے میں بچے ثابت

موئ بیں ۔ انہوں نے حرت زدہ موکر لوچھا، قرآن میں کیا ہے۔ میں نے سورہ آل کی میہ آیت پڑھی: نَوْهُ رَنْقُولُ کِیَهَیْتُهُ هَلِ امْتَلَنْتِ وَتَقُولُ هَل مِن مَرِیدُ. یہ من کر ان کام خطاکا کطارہ گیا۔ وہ اس بلاغت کو کیکر حران گئے۔ انہوں نے کہا:

صدقت نعمر صدقت وانا اقررلك زلك مغتبطا من كل قلبي . آپٌ نے چَ كِها بِالكُل چَ مِيْس كِطادِل سے اس كا اثر اركرتا ہوں \_

میں نے کہا' یدکوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپ نے حق کا اعتراف کرلیا۔ کیوں کہ آپ ادیب بیں اور اسالیب کی اہمیت کا آپ کو پورا اندازہ ہے۔ بیر ستشرق انگریزی، جرمن، عبرانی، اور عربی زبانوں سے بخو بی واقف تھا۔ لٹریچر کے مطالعہ میں اس نے اپنی عمر صرف کردی تھی۔

الشيخ طنطاوي جو ہري،الجواہر في تفسير القرآن الكريم' مصر 1351 هے جز 23،صفحات: 111-121

# اصحاب رسول

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اسحاب سادہ لفظوں میں محض اسحاب نہ ستے بکہ دہ خود
تاریخ رسالت کا لازی جزء ستے۔ اللہ نے ان کو اس لیے منتی کیا تھا کہ دہ اللہ کے رسول
کے معاون بنیں ۔ دہ آپ کے شریک کا ربن کر اس ربانی مشن کو تکنیل تک پہنچا کیں جو آپ
کے ذریعہ پورا کیا جانا مطلوب تھا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رشی اللہ عنہ نے اصحاب رسول
کے بارے شن فرمایا: ان کو اللہ نے اسے رسول کی صحبت کے لئے اور اپنے دین کی اتا مت
کے لیے جن لیا تھا (اختاد ھے اللہ الصحبة نہ بعد و لا قامة درینه)

اصحاب رسول کوان کی کن خصوصیات نے بیتاریخی مقام دیا، اس ملسلے میں اس کے چند پہلو پہل مختصراً درج کئے جاتے ہیں۔

#### دین ان کے لئے محبوب چیز بن گیاتھا

اسحاب رمول کی خصوصیت قرآن میں بہ بتائی گئ ہے کہ ایمان ان کے لئے ایک محبوب شئے بن گیا تھا(المجرات: 7) حبت کی چیز سے تعلق کا آخری درجہ ہے۔ اورجب کی چیز سے بحبت کے درجہ کا تعلق بیدا ہوجائے تو وہ آدی کے لئے ہر چیز کا بدل بن جا تا ہے۔ اس کے بعد آدی گؤ بمن اس چیز کے بارے شی اس طرح مخرک ہوجا تا ہے کہ آدی گئیر بتائے ہوئے اس محتفل ہم بات کوجان لیتا ہے۔ اس کو تواہ معروف معنوں میں کوئی افتیت کا رند دیا گیا کہ ذمین خود بتادیتا ہے کہ اس کو اپنی محبوب شئے کے لئے کیا کرنا چا ہے اور کیا خبیں کرنا چا ہے اور کیا جب کران کا جائے (التو یہ : 46)

مجت کی سطح کے تعلق کا مطلب ہدل چین کی سطح کا تعلق یعنی میر کہ آدی اسلام کے نفع ان کو تعلق کے اسحاب رسول کو اسلام سے ای قسم کا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اسلام کے فائد سے سے ای طرح دنوش ہوتے تھے جس طرح کو کی شخص اپنے گیا تھا۔ وہ اسلام کے فائدے سے ای طرح دنوش ہوتے تھے جس طرح کو کی شخص اپنے

یٹے کی کامیا بی سے خوش ہوتا ہے۔اسلام کو کوئی نقصان پہنچاتو وہ ای طرح بے چین ہوجاتے تھے چیسے کوئی خفس اپنے بیٹے کے متعلق نا خوش گوار خبر س کرتڑپ اٹھتا ہے اور اس وقت تک اسے چین ٹیس آتا جب تک وہ اس کی تلافی نیکر لے۔

کسی چیز سے مجبت کے درجے کا تعلق پیدا ہوجائے تو آدی کا ذہن اس کے بارے میں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے۔ وہ اس کی خاطر ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہوجا تا ہے۔ اس کی ضرورت اور تقاضوں کو وہ بتائے بغیرجان لیتا ہے۔ اس کی بات کو پانے کے لئے کوئی نفسیاتی گرواس کی راہ میں حاکل نہیں ہوتی۔ اس کے رائے میں اپنا حصد اداکرنے کے لئے وہ کی چیز کومفرزئیں بنا تا۔

جب آ دمی کسی معاملہ کو اپنا معاملہ تمجھ لے تو اس کے بعد اس کو نہ زیادہ بتانے کی ضرورت ہوتی اور نہ زیادہ سمجھانے کی ۔اس کاقلی تعلق اس کے لئے ہر دوسری چیز کا بدل بن جا تاہے۔وہ کسی معاوضہ کی امید کے بغیر یک طرفہ طور پر اپناسب کچھاس کے لئے لٹا دیتا ہے۔اس کی خاطر کھونا بھی اس کو یا نامعلوم ہوتا ہے۔اس کی خاطر بے قیمت ہوجا نااس کی نظر میں سب سے زیادہ فیتی ہو جاتا ہے۔اس کے لئے وہ ہر دوسری مصلحت کونظر انداز کر دیتا ہے۔اس کے لئے وہ ہرتکلیف کواس طرح سہد لیتا ہے جیسے کدوہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ اصحاب رسول کوئی غیرمعمولی انسان نہ تھے۔وہ کوئی ماورائے بشر مخلوق نہیں تھے۔ان کی خصوصیت صرف بیتھی کہ 'محبت' کے درجہ کا تعلق جوعام انسانوں کو صرف اینے آپ سے ہوتا ہے وہی تعلق ان کو دین وایمان سے ہو گیا تھا۔ عام آ دمی اپنے مستقبل کی تعمیر کو جواہمیت دیتاہے وہی اہمیت وہ اسلام کے ستقبل کی تعمیر کودینے لگے تھے۔وہ دین کے لئے اپنا حصہ ادا کرنے کواتنا ہی ضروری سمجھنے لگے تھے جتنا کو کی شخص اپنی ذاتی دل چسپی کے معاملہ میں اینے آپ گواور اپنے اٹا ثہ کو استعال کرنا ضرور کی سمجھتا ہے ۔ان کی بہی خصوصیت تھی کہوہ تاریخ کے وہ گروہ بنے جس نے اسلام کوظیم ترین کامیابی کے مقام تک پہنچایا۔

پنیمبرکوآ غاز تاریخ میں پیجاننا

صحابی بیانوکی صفت تھی کہ انہوں نے اپنے ایک معاصر رسول کو پہیانا اور اس کا ساتھ 
ویا۔ بیکام اتنا مشکل ہے کہ معلوم تاریخ میں جماعت کی سطح پر صرف ایک بار پیش آیا ہے۔
قدیم تاریخ کے ہر دور میں بیقصہ پیش آیا کہ رسولوں کے بخاطبین نے ان کا انکار کیا اور ان کا کہ ان انکار کیا اور ان کا کہ ان انکار کیا اور ان کا کہ نہاں اور ان تھے۔ بیدوہ لوگ ججے جو دی ور سالت کو مانتے تھے۔ بنبیوں کے نام پر ان کے 
یہاں اوارے قائم تھے اور بڑے بڑے جش ہوتے تھے۔ گریم سب بچھ قدیم کینیوں کے 
نام پر ہوتا تھا۔ جہاں تک وقت کے نمی کا سوال تھا، اس کے لئے ان کے پاس استہزار وشمنر
کے سوالچھ دنتھا۔

یہود نے حضرت مین کا انکار کیا ، حالانکدہ ومون کو مانتے تھے۔نصار کی نے حضرت مجد کا انکار کیا، حالانکدہ وہ حضرت مین کی پرستش کی حد تک عزت کرتے تھے۔ای طرح قریش نے رسول الله صلی اللہ علیہ حکم پر پھر مارے اور آپ گو گھرے نکلا، حالانکدوہ حضرت ابراتیم کے وارث ہونے رفخ کرتے تھے۔

اس کی وجرکیا ہے۔ اس کی وجہ ہیہ کہ تدیم نبی کی نبوت تاریخی روایات کے نتیجہ میں اثابت شدہ نبوت بن جاتی ہے۔ وہ کی قوم کے قومی اثاثی کا ایک لازی جزء ہوتی ہے۔ کی قوم میں آنے والا نبی اس کی بعد کی نسلوں کے لئے ایک طرح کا مقدس ہیرو بن جا تا ہے۔ اس کو ماننا اپنے قو می شخص کو قائم کرنے کے ہم معنی ہوتا ہے۔ طاہر ہے کہ ایسے نبی کو کون نہیں مانے گا۔ گروفت کے نبی کی نبوت ایک ہمازہ نبوت ہوتی ہے۔ وہ التباس کے پردہ میں طاہر ہوتی ہے۔ اس کو ماننے کے لئے ظواہر کا پردہ کھاڑ کر حقیقت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کا ساتھ و سینے کے لئے اپنی انا کو وُن کرنا ہوتا ہے۔ اس کے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرج کرنا ایک ایسے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرج کرنا ایک ایسے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرج کرنا ایک ایسے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرج کرنا ایک ایسے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرج کرنا ہوتا ہے۔ حس کا برسرحق ہونا ابھی افتدا فی ہو، جس کے

بارے میں تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہ ہوئی ہوں۔صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے معاصررسول کواس طرح مانا جس طرح کو کی شخص تاریخی رسول کو مانتاہے۔

غزده وخش میں جب عاصرہ شدید ہوااور معمولی ضروریات کی فراہی ناممکن ہوگی تو ایک مسلمان کی زبان سے بیہ جمله نگل گیا کہ مجمہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کر کن اور قیصر کے خزانے عاصل کریں گے اور اب بیرحال ہے کہ ہماراایک شخص بیت انخلا جانے کے لئے کئوزانے عاصل کریں گے اور اب بیرحال ہے کہ ہماراایک شخص بیت انخلا جانے کے لئے میں ان بید بھب ایعد ما ان انکاک کنو و کسیری و قصیصر و احد ما لا یا کہ وقت میں ان بید بھب ایک الغائط میر قابن ہشام ہزء عالی صفح 144 ) غزو و خند ت کو وقت رسول اللہ کا دورہ محض ایک نقطی وعد و قی آئی ہوا کہ بیار سول کی عظمت کو مانا ہم آئی آئی وعدہ کے تاریخی واقعہ بین وہ کی سے بہار سول کی عظمت کو مانا ہم آئی آئی وعدہ کے تاریخی واقعہ دورہ سے کی گئی سے بین استان یادہ فرق ہے کہ ایک کو دورہ سے کو کی نسبت نہیں ۔ آئی ایک فیر مسلم شخص بھی پیغیر اسلام کو تاریخی کا سب سے بڑا انسان کہنے پر مجبور ہے گرا آپ کی زندگی میں آپ کی عظمت کو پہنچا نیا اتنا مشکل تھا کہ صرف

#### قرآن كودورنزاع ميں اپنانا

سیرت کی کتابوں میں صحابہ کا دوقی طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دو قرآن کے نازل شدہ حصہ کو لیے لیے اور اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تنے (فعوض علیہ جمد الاسلاه روتلا علیہ جمد القرآن) چنا نچہ مدینہ میں جو تحابیتی نے کے گئے ان کو دہاں مقری (قرآن پڑھنے والا) کہا جاتا تھا۔ یہ بات آج کے ماحول میں بظاہر انوکھی معلوم نہیں ہوتی لیکن اگر چودہ سوسال کی تاریخ کو حذف کر کے آپ اسلام کے ابتدائی دور میں پہنے جا مجل اور اس وقت کے طالت میں اے دیکھیں تو یہا تا انوکھا واقعہ معلوم ہوگا کہ نداس سے پہلے دو کہی جماعتی سطح پر ہیں آیا اور شاس کے بعد۔

آج جب ہم افظار قرآن 'بولنے بیں تو یہ ہمارے گئے ایک ایس طلام کتاب کا نام ہوتا ہے جس نے چودہ صدیوں میں اپنی عظمت کو اس طرح مسلم کیا ہے کہ آخ کر دروں انسان اس کو خدا کی کتاب مانے پر مجبور ہیں۔ آج اپنے آپ کو قرآن سے منسوب کرنا کی آدی کے لیے فخر واعزاز کی بات بن چک ہے۔ گرز ماند نزول میں لوگوں کے نزدیک اس کی سیمیشیت نہ تھی۔ عرب میں بہت سے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ محمد نے پرانے زماند کے تھے کہا نیوں کو جو کر کرایک کتاب بنالی ہے۔ ہم چا بیان تو ہم بھی ایک کتاب بنالیں:

قو کہا نیوں کو جو کر کرایک کتاب بنالی ہے۔ ہم چا بیان تو ہم بھی ایس ایک کتاب بنالیں:

كونى قرآن مين تحراركود كيركراتها كديكونى خاص كتاب نيس بحدًك پاس لس چند با تيس بيس انبيس كوده فتح شام د جراتے رہتے ہيں: وَقَالُوْا اَسَاطِيدُو الْاَوَّلِيْنَ الْمُتَعَبِّمَةَا فَهِيَ مُّمِنِي عَلَيْهِ يُكُرِّةً وَّاَ هِيْدُاْكِ (الفرقان: 5)

ایک حالت میں قرآن کو بیچانا گو یا مستقبل میں ظاہر ہونے والے واقعہ کو حال میں دیکھنا تھا۔ یہ ایک حالت میں قرآن کو کتاب شدہ بنے سے پہلے پالینا تھا۔ پھرا ہے وقت میں قرآن کو کتاب دوسری خقیت کا اس کے ثابت شدہ بنے سے پہلے پالینا تھا۔ پھرا ہے عظمت کو کھوکر دوسرے کی عظمت میں گم ہونا پڑتا ہے۔ بیدا ہے مقابلہ میں دوسری شخصیت کا اعتراف کرنا ہے، اور وہ بھی الی شخصیت کا جس کی حیثیت انجی مسلم نہوئی ہو۔ عرب کے مشہور شاعر لیب نے اسلام قبول کیا اور شاعری چیوڑ دی۔ کسی نے پچ پھیا کرتم نے شاعری کیوں چیوڑ کر یہ جملہ کہتواس کو زبروست عظمت اور مقبولیت حاصل ہوگی۔ مگر لید کے قول میں کو زبروست عظمت اور مقبولیت حاصل ہوگی۔ مگر لید کے قول میں کو زبر سے جملہ کہد کہتواس کو نیب نہیں۔ کیونکہ آئ کا شاعر تاریخ کے اختام پر یہ جملہ کہد رب جب کہ لید نے تاریخ کے آغذا نہ ربیہ جملہ کہا تھا۔ بہی وہ حقیقت ہے جوقر آن میں ان کا گئی ہے۔

لاَيْسَتُوِئُ مِنْكُمْ مَّنُ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَفَتَلَ ۚ أُولَٰلِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً يِّنَ الَّذِيْنَ ٱنْفَقُوْا مِنْ يَعْلُوفَتَكُوا ﴿ (الحديد: 10)

تم میں ہے جولوگ فتے کے بعد خرج اور جہاد کریں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتتے ہے پہلے خرج اور جہاد کیا۔ان کا درجہ بعد میں خرج اور جہاد کرنے والوں ہے بہت زیادہ ہے۔

## غیرقائم شدہ صداقت کے لئے مال لٹانا

ابن الى حاتم نے ایک صحابی کاوا قعدان الفاظ میں نقل کیا ہے:

عن عبى الله بين مسعود قال له أنزلت هذا الاية (من ذالذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضا عفه له الحديد ١١) قال ابو الدحداح الا نصارى يارسول الله وان الله ليريدمنا القرض قال نعم يا ابا الدحداح قال ارنى يدك يا رسول الله قال فنا دله يده قال فائى قد اقرضت ربى حائط وله حائط فيه ستمائة نخلة وامر الدحداح قيه وعيالها. قال فجاء ابو الدحداح قالت البيك قال اخرجى فقد اقرضته ربى عز وجل فقالت له المداح و تقلت منه متاعها وصبيا نها. وإن رسول الله صلى الله عليه قال كم من عنق رداح في الجنة لا بي الدحداح (تفسير ابن كثير)

عبدالله بن مسعود رضی الله عند ب روایت بے کہ جب قرآن میں بیآیت اتری کہ کون بے جواللہ کو قرض من دے تو حضرت ابد حداج انساری نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے جواللہ کو قرض چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہال اسلام سے ہوا تھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہال اسلام سے ابدو حداح ۔ انہوں نے کہا اسے خدا کے رسول، اپناہا تھ لائے ۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے نے اپناہا تھ ال سے دیا۔ ابود حداح نے کہا کہ میں نے اپناہا تی اپناہا تھا اسے دیا۔ ابود حداح نے جمہد مدر حت تھے۔ اس وقت ان کی میں دیا۔ ان کا ایک مجھوروں کا ہائے تھا جس میں چھسود رخت تھے۔ اس وقت ان کی

یمی مام وحداح اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں تغییں۔ وہ باغ میں واپس آئے اور آواز دی کہ
اے ام وحداح۔ انہوں نے کہا ہال۔ ابو دحداح نے کہا باغ سے نکلؤ، کیونکہ اس کو میں نے
اپنے رب کو قرض میں دے دیا۔ بیوی نے کہا: اے ابو دحداح آپ کی تجارت کا میاب
رئی۔ اور اس کے بعدا پنے سامان اور اپنے بچول کو لے کر باغ سے نگل آئیں۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو دحداح کے لئے جنت میں کتنے ہی شاداب اور پھل دار
درخت ہیں۔

یوایی نمائندہ واقعہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حاج کرام جس دین پر ایمان لائے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حاج کرام جس دین پر ایمان لائے سے اس دین کی خاطر قربائی بیش کرنے کے لئے وہ کس قدر بے چین رہتے سے یہاں دوبارہ ذہمن میں رکھ لیجے کہ یہ واقعہ چودہ سوسال پہلے کا ہے۔ آئ کوئی خُخص دین کے نام پر اس قسم کا انفاق کر سے تو عین ممکن ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے درمیان مقبولیت کی صورت میں اس کو بہت جلدا پنے انفاق سے زیادہ پڑی چیزل جائے گرا حجاب مرسل کے زمانے میں صورت حال بالکل مختلف بھی ۔ اس وقت دین کی راہ میں اپنامال لٹانا ما حول میں دین ہونے کے بجائے معلی خاصہ بنیاد کی زمین میں ذمن ہونے کے بجائے میں کھاجانے والا تھاجس کی صداقت ابھی مشتیقی جس کی پیشت پر تاریخ کی تصدیقات ابھی میں کھاجانے والا تھاجس کی صداقت ابھی مشتیقی جس کی پیشت پر تاریخ کی تصدیقات ابھی میں میں اپنا اٹا شریخ بیس میں اپنا اٹا شریخ کی آئی کا آدی ایک مسلمید میں اپنا اٹا شریخ کی کرتا ہے۔

#### ا پناتاج دوسرے کے سر پردکھنا

مدینه میں عبداللہ بن الی بہت عاقل اور صاحب شخصیت آدی تھا، دو مدیند کا سب سے زیادہ متاز سرار سجھ اجا تا تھا۔ چنا نچید یند کے باشدوں کو اپنا اختلاف وانتشار ختم کرنے کا احساس ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن الی کوفت کیا کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا کیں اور اس کی

نظمواله الخزرَ لِيتَوِّ جولاته مُحَلِّكولاعليهم اليرة ابن الله على حلد 2 مفر 216)
عبدالله بن الى كا تاق پيق كا انظام مكمل او چكا تحاكد كين ال وقت اسلام مدينه
عين بين الله عليه الله و كا تاق بيق كا انظام مكمل او چكا تحاكد كين الله و كا ان دوت اسلام الله على الله علي الله عليه الله على الله

علامت كے طور يراس كوايك تاج يہنا عين (فأما عبد الله بن ابي فكان قومه قد

#### این محدودیت کوجاننا

رسول الله صلى الله عليه و ملم كاطر اقد تحاكہ جب كوئى معاملہ پیش آتا تو آپ اس كے بارے ميں لوگوں ہے مشورہ كرتے آپ اپنے اسحاب كوجمت كرتے اور معاملہ كو بيان كركے فرمائة كل اھيد و اعلى ايميال ناس (اے لوگو بيحہ شورہ دو) آپ بطا ہر سب مشورہ طلب كرتے گر عملاً بيہ ہوتا كہ كچو دير خام وقى د بتى اور اس كے بعد حضرت ابو كمر كھڑے ہوكر مختصراً ابنى رائے ظاہر كركے بيٹے جاتے ۔ اس كے بعد حضرت عمر خمرے ہوتے اور ختص كچھ بيٹے جاتے ۔ اس كے بعد حضرت عمر خمرے ہوتے اور ختص كچھ بيٹے جاتے ۔ اس كے بعد حضرت ابو كر كی خلافت كا زمانہ آيا تو آپ بيٹي ای طرح بات آپ كى وفات كے بعد جب حضرت ابو كر كی خلافت كا زمانہ آيا تو آپ بيٹي ای طرح كول كو ليے اور انقاق رائے ہے بعد حضرت عمر خمرے ہوتے اور ختصر طور پر اپنی رائے ظاہر كركے بيٹيے جاتے ، اس كے بعد چندلوگ بولتے اور انقاق رائے ہے بعد چندلوگ بولتے اور انقاق رائے ہے بعد چندلوگ بولتے اور انقاق رائے ہے فيعلہ ہو جاتا ۔ حضرت عمر خمرے بعد غيرا اسحاب كی تعداد بڑھ گئی اور مذکورہ صورت ماتی ندرائی۔

یہ بظاہرایک سادہ کی بات ہے گریداتی اہم بات ہے کہ تاریخ میں کوئی دوسرامعاشرہ 
نہیں پایاجا تا جس نے اس کا ثبوت دیا ہو۔ پیطر رعمل صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ
آدئ اتنا خودشناس ہوجائے کہ دو اپنیٰ کمیول اور محدود یتوں کوجائے گئے۔ وہ دوسرے کے
''ہے'' کے مقابلہ میں اپنے'' نہیں'' سے واقف ہوجائے۔ وہ اپنے کواس حقیقت پسندا نہ نظر سے دوسر شخص اسے دیکھیے کہا ہے۔

ال میں انتااور اضافہ کر لیجئے کہ بیوا تعدیم ابو بگر ڈوٹم کے ساتھ بیش آیا وہ ابو بکر ڈوٹم کے ماتھ بیش آیا وہ ابو بکر ڈوٹم کے وہ نہ سے جن کو اپنے ہیں۔ تم جائے ہیں۔ تم جماعت ہیں۔ تم بھروہ آغاز تاریخ والے ابو بکر ڈوٹم کو جانتے تھے۔ اس وقت وہ اپنے معاصرین کے لئے صرف ان میں سے ایک تھے۔ جب کہ آج وہ ہمارے لئے گزری ہوئی تاریخ کے ستون ہیں۔ جن کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں چیسے کوئی ثابت شدہ واقعہ کو دیکھتا ہے۔''ایو بکر ٌ وعُرِّ'' کو تاریخُ بننے کے بعد جاناانتہائی آسان ہے۔لیکن''ایو بکر ڈوئر'' کو تاریخُ بننے سے پہلے جاننااتنانی مشکل ہے۔اصحاب رسول وہ لوگ تھے جو اس مشکل ترین معیار پر لپورے اترے۔

ذمه داری کواینے او پر لے لینا

غزدوہ ذات السلائل کا واقعہ ہے۔ رسول الله تعلیہ وسلم نے اولاً ایک دستہ حضرت عمرو بن العاص کی سرداری میں بھیجا۔ پر جگہ شام کے اطراف میں تھی حضرت عمرو بن العاص نے دہاں بیٹنج کر دشمن کی تیار یوں کا حال معلوم کیا تو اپنا دستہ آئییں اس کے لئے نا کافی معلوم ہوا۔ انہوں نے ایک مقام پر تخم کر رسول الله علی وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ موجودہ فوج نا کافی ہے، مزید کمک روانہ کی جائے ۔ رسول الله علیہ وسلم نے مہاجرین میں ہے دوسو دمیوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کی سرکردگی میں اس کوروانہ فرمایا:

حضرت الوعبدة جب اپنے دستہ کو کے کرمنزل پر پنچ اور دونوں دستے ساتھ ہو گئتو

پیروال پیدا ہواکہ دونوں دستوں کا امیر کون ہو۔ حضرت عمر و بن العاص نے کہا کہ دومرا دستہ
میری مدد کے لئے بھیجا گیا ہے اس کئے اصلاً ٹیس بی دونوں کا امیر ہوں۔ حضرت ابوعبیده فی سے کے ماتھی اس سے منتقل ندیتھے۔ اس کا نخیال تھا کہ یا تو ابوعبیدہ فی دونوں دستوں کے مشترک
امیر ہوں یا دونوں دستوں کا امیر الگ رہے۔ جب اختلاف بڑھاتو ابوعبیدہ فی بن الجراح نے

کہا اے عمرہ، جان لو کہ رسول اللہ صلی الشعلیہ دمرے کی بات مانا اور اختلاف نہ کرنا۔

آپ نے کہا کہ جبتم اپنے ساتھی سے طوتو ایک دوسرے کی بات مانا اور اختلاف نہ کرنا۔

اس لئے خداکی تسم اگرتم میری نافر مائی کرو گئت بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا (تعطیم
یا عمر و ان آخر ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ ان قال: اذا
قلمت علی صاحب فقطاً و عاً ولا تختلفاً ۔ وانگ و اللہ ان عصیدتی لا

#### طعتك،روالابيهقىوابن عساكر)

حضرت ابوعبیده یکی کے لئے میکن تھا کہ وہ ذمہ داری کوعمر دین العاص پرڈال کران سے لاشان بحث کرتے رہیں۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو وہ بہت ہے الفاظ پاسکتے تھے جن میں اگر وہ ایسا کرنا گا ہے تو وہ بہت ہے الفاظ پاسکتے تھے جن میں ان کا اپنا وجود بالکل درست اور دوسرے کا وجود بالکل باطل دکھائی دے ۔ گراس کے بجائے انہوں نے میکا کہ میں یہ چیز ہے دخشروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ابتخا کی زندگی چلتی ہیں یہ چیز ہے دخشروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ابتخا کی زندگی چلتی ہی کہ وہ حقوق کی بحث میں پڑے بغیرا ہے اوپر زمہ داری لینے کی جرائت رکھتے ہوں۔ جہال یہ مزات نہ ہو دوبال یہ مزات نہ ہو

#### شكايات سے اويراٹھ كرسوچنا

خالد بن الولید بے صد بہادر تھے۔ ان کے اندر غیر معمولی فوجی قابلیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے لے کر حضرت ابو بکر ڈی خالفت تک وہ مسلسل اسلامی فوج کے مردارر ہے۔ تا ہم حضرت بھر گوان کی بعض عادتیں لیند نتیجیس۔ چنا نچے انہوں نے حضرت ابوبکر ﷺ نے ان کے مشورہ کو بیس بنا الے بائے گر حضرت ابوبکر ؓ نے ان کے مشورہ کو نیس بنا الے بھر حضرت خالہ کو مرداری ہے معرد لے براتنا اصرار تھا کہ جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت خالہ کو مرداری ہے معرد لے کرکے ایک معمول بیائی کی میشیت دے دی۔

اس وقت حضرت خالد شام کے علاقہ میں فقوحات کے کارنا ہے دکھار ہے تھے۔ عین اس وقت خلیفہ تانی نے آئیس معزول کر کے ابوعبیدہ بن الجراح "کوان کے او پر سردار الشکر بنا دیا۔ اس کے بعد فوجیول کی ایک تعداد خالد "بن ولید کے خیمہ میں تمتع ہوئی اوران سے کہا کہ جم آپ کے ساتھ میں ، آپ خلیفہ کا تھم نہ مائیے۔ مگر حضرت خالد " نے سب کور خصت کر دیا اور کہا کہ میں عمر " کے لئے ٹیم لڑتا بلکہ عمر کے رب کے لئے لڑتا ہوں (انی لا اقاتل فی

سبیل عمر ولکن اقاتل فی سبیل رب عمر) ده پہلے سردارلشکر کی حیثیت ہے لڑتے تھے اوراب ایک ماتحت فوجی کی حیثیت سے لڑنے گلے۔

اں تشم کا کردارای وقت ممکن ہے جب کہ آ دمی اتنااونیا ہوجائے کہ وہ شکایتوں اور تکنیوں سے اوپراٹھ کرسو ہے اس کا روبید دگل کے طور پر ند بنے بلکہ مثبت فکر کے تحت بنے۔ وہ اللہ ملس جینے والا ہونہ کہ انسانی ہاتوں ملس جینے والا۔

#### قانونی حدہےآگے بڑھ کرساتھ دینا

شعبان ۲ ھیں رسول اللہ علیہ وسلم کو بیٹیزی کی قریش کے تمام سرداروں کی رہنمائی میں ایک ہزار کا لکتر مدینہ کی طرف جملہ کرنے کے لئے بڑھ رہا ہے۔ اس میں چھسو زرہ ایش میں ایک ہزار کا لکتر مدینہ کی طرف جملہ کرنے کے لئے بڑھ رہا ہے۔ اس میں چھسو زرہ ایش میں اور ان کے ساتھ ایک سوسواروں کا فصوصی دستہ بھی شال اقدا سینے لگریں کا کا کہ وقت تھا۔ آپ نے مدینہ کے انسار اور مہاجرین کو تی کہا اور ان کے ساسم معمول اوال مہاجرین کے ممتاز افرادا شھے اور انہوں نے کہا کہ اسے فقدا کے رسول ، آپ کا ربج میں بات کا تکم ور رہا ہے اس کی طرف بڑھے ،ہم آپ کے ساتھ بیں ۔ہم یبود کی طرق بڑھے ،ہم آپ کے ساتھ بیں بلکہ ہمارا کہنا ہیہ ہے کہ آپ اور آپ کا فعدا چیل کر لڑیں ،ہم بھی آپ کے ساتھ بیں بلکہ ہمارا کہنا ہیہ ہے کہ آپ اور آپ کا فعدا ہی کر کر اس کی سے بھی آپ کے ساتھ بھی ڈو ش کر رہی

مگررسول الله صلی الله علیه و ملم مهاجرین کی اس شم کی تقریروں کے باوجود بارباریفرما رہے تھے کداوہ مجھے شعورہ دو (اشدر واعلی ایمها الناس) چنانچہ سعد جمعت بن معاذ کھڑے جو کے اور انہوں نے کہا کہا کہا کہا کہا ، ہال، اس پر سعد جمن معاذ نے انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا: جم آپ پر ایمان لائے ۔ آپ کی اعدال بات کی گوائی دی کہ جو بچھ آپ لائے ہیں ، وہ تق ہے،

اوراس پرآپ سے مع وطاعت کا پینتہ عہد باندھ بچھے ہیں، پس اے خدا کے رسول، آپ جو

پھھ چاہتے ہیں اس کوکرگزرئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ

کوفت کے ساتھ ہیجا ہے۔ اگر آپ جمیس لے کر سمندر کے سامنے جا پہنچیں اوراس میں گھس
جا میں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں گھس جا کیں گے۔ ہم میں سے ایک آ دمی بھی چیچے نہ

رہے گا۔ ہم کو ہرگزین اگوارٹیس ہے کہ آپ جمیس لے کرکل کے دن وشمن سے گراجا کیں۔ ہم
جنگ میں ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ مقابلہ کے وقت سچے اتر نے والے ہیں۔ شایداللہ

تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ پچھ دکھا و ہے جس سے آپ کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پس اللہ کی

برکت کے بعد و سے پرآپ ہم کو لے کرچلیں۔ (سیرت این ہشام) انصار کے قائد کی اس

بدر كى جنگ كموقع پررسول الشطى الشعليدو ملم كابار بارانصار كاطرف رخ كرنا به سب نقاد اس كاليك فاص بس منظر تقاد اين بهشام اس واقعكاد كركرتے بهوئ كلفت بين و و ذلك انهم حين با يعود بالعقبة قالوا: يارسول الله وانا بُرا عون فِما عنه منه حتى تصدر الى ديار نا فاذا وصلت الينا، فانت فى ذمتنا نمعنك مما نمنع منه أبناء ناونساء نا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف الاتكون الانصار ترى عليها نصر لا الاحمى دهمه بالهدينة من عدود وان يس عليهم ان يسربهم الى عدم من الدوم و 253

اورالیااس لئے ہوا کہ افسار نے جب عقبہ میں بیعت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ
اے فدا کے رسول ،ہم آپ گی ذمہ داری ہے بری ٹیں یہاں تک کہ آپ مجارے دلس میں
پہنچ جا ئیں۔ جب آپ مجارے پاس آ جا نمیں گے تو آپ ہماری ذمہ داری میں ہوں گے اور
ہم آپ گاد فاع کریں گے جس طرح ہم اپنے لڑکوں اور ٹورٹوں کا دفاع کرتے ہیں۔
لیس رسول اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ افسار کہیں ہوجھتے ہوں کہ ان پر آپ گی

مدد کرنا اس وقت ہے جب کہ آپ کا ڈنمن مدینہ بیٹنی کر ثملہ کرے۔ان پر بیذ مدداری نہیں ہے کہ دہ اپنی اپنی ہے دور جا کر مقابلہ کریں۔

انصار کی بیعت قدیم عربی اصطلاح کےمطابق بیعت نیاء (وفاعی بیعت) تھی۔اس کےمطابق مدینہ ہے 80 میل دور بدر کےمقام پر جا کرلڑنا ان کے لئے ضروری نہ تھا۔مگر انصار نے اس کواپنے لئے عذر نئیں بنایا۔وہ قانونی حد کوتو ڈکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظے اور بدر کےمیدان میں جا کر قربانی چیش کی۔

#### اختلاف سے فی کراصل نشانہ پر لگے رہنا

اخرج الطبراني عن المسورين مخرومة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابا فقال ان الله بعثني رجمته للناس كأفة فادو اعنى رحمكم الله . ولا تختلفوا كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم فأنه دعاهم الى مثل ما ادعو كم اليه فاما من بُعنَ مكانه فكر هه فشكا عيسى بن مريم ذلك الى الله عزو جل ....فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن يارسول الله تودى اليك فأبعثنا حيث شئت

مسور بن تخرمہ کیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے لقریر کی اور فریا یا کہ اللہ نے جماعت لقریر کی اور فریا یا کہ اللہ نے جماعت اللہ علیہ میری طرت سے اس فرمداتی پررتم کرے اور تم لوگ اختیاف نہ کرنا جس طرح سیسی بن مریم کے حواریوں نے اختیاف کیا۔ انہوں نے اپنے حواریوں کو ای چیز کے لئے کیا جس کی طرف میں تم کو کیا رہا ہوں۔ پس جس کی مامقام دور تھا اس کو وہاں جانا تا گوار ہوا۔ تو عیلی بن مریم نے اللہ تعالیٰ ہے اس کی شکلیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب نے کہا کہ اے ضوا کے رسول اہم آپ کی فرمہ داری کو اداکریں گے۔ آپ "ہم کو تیجیج جہاں آپ کیا فیصرے جہاں ۔ آپ کیا ہیں۔

اجتماعی کام میں رکاوٹ ڈالنے والی سب سے بڑی چیز اختلاف ہے۔مگر صحابہ کرام کو الله کے خوف نے اتنا نے فس بنادیا تھا کہ وہ اختلافات سے بلند ہوکراپنی ذمہ داریوں کو بیرا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ چنانجہ رسول اللہ کے زمانے میں انہوں نے عرب میں اور اطراف عرب میں آپ کی منشا کے مطابق اسلام کی دعوت بوری طرح پہنچائی۔ آپ کی وفات کے بعدوہ مال وجاہ کےحصول میں نہیں پڑے بلکہ اطراف کے ملکوں میں پھیل گئے۔ ہر صحانی کا گھراس زمانہ میں ایک جھوٹا مدرسہ بناہوا تھا جہاں وہ صرف اللّٰہ کی رضا کے لئے لوگوں کوعر ٹی سکھاتے اور قر آن وسنت کی تعلیم دیتے۔اس زمانہ میں ایک طرف مسلمانوں کا ایک طبقه فتوحات اورساسي انتظامات مين لكاموا تقابه عام طريقه كےمطابق اصحاب رسول كواپنا سیاسی حصہ لینے میں سرگرم ہونا چاہئے تھا۔ مگروہ اس سے بے پروا ہوگئے۔ انہوں نے اسلامی فتوحات کے ذریعہ پیدا ہونے والی فضا کوتلیج دین کے لئے استعمال کیا،اس طرح ان کے اوران کے شاگردول کے خاموش بچاس سالٹمل کے نتیجہ میں وہ جغرافی خطہ وجود میں آیاجس کوعرب دنیا کہاجا تاہے، جہاں لوگوں نے نہصرف اپنے دین کوبدلا بلکہان کی زبان اوران کی تہذیب بھی بدل گئے۔

### بچھلی نشست پر بیٹھنے کے لئے راضی ہوجانا

رسول الله صلى الله عليه وعلم كى وفات ہوئى توسب سے پہلامسئلہ خليفه كا انتخاب تفا۔ انسار بنوساعدہ كى چو پال (سقيفه ) ميں جمع ہوگئے۔اس وقت سعد جن عبادہ انسار كسب سے زيادہ ابھر ہے ہوئے سردار تقے۔ چنانچہ انسار ميں بہت سے الوگوں كا ميہ خيال تھا كہ سعد جن عبادہ كو خليفہ مقرر كيا جانا چاہئے۔مہاج بن كو مينخبر لمى تو ان كے متاز افراد تيزى سے چال كر ذكورہ مقام پر پہنچے۔حضرت ابو يكر فرقتر پركرتے ہوئے كہا:

اماً مأذ كرتم فيكم من خيرٍ فأنتم له اهل، ولن تعرف العرب هذا الامر الالهذا حي من قريش: هم أوسط العرب نسباً و داراً ، وقدار ضيت لكم احد هذاين الرجلين فبأ يعوا يهماً شئتم . (ميرة ابن بشام، بزك رائع صني 339)

(ا ) انصار) تم نے اپنی جس فضیلت کا ذکر کیا ہے اس کے تم اہل ہو۔ گر عرب اس معاملہ (امارت) کو تریش کے وہ عربوں میں معاملہ (امارت) کو تریش کے وہ عربوں میں نسب اور مقام کے اعتبارے سب ہے بہترین ہیں۔ میں تمہارے لئے ان دوآ دمیوں (عمر اور ابوعبیدہ بن الجراح) میں ہے کہی ایک پر راضی ہوں۔ تم دونوں میں ہے جس سے چاہو بیعت کر لو۔

اس کے بعد حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے فوراً حضرت ابو بکر ﷺ کے ہاتھ پر خفافت کی بیعت کر لی اور بھرتمام مہا جرین نے بیعت کی۔ اس کے بعد انصار نے بھی حضرت ابو بکر ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تاہم انصار کے ایک طبقہ کے لئے میہ واقعہ اتنا سخت تھا کہ ایک شخص نے مہا جرین سے کہا کہ تم لوگوں نے سعد ابن عبادہ کو قتل کر دیا (قتلھ سعد) ابن عبادی

انصارنے اسلام کے لئے بے پناہ قربانیاں دی تھیں۔انہوں نے اسلام کے بے یارو مددگار قافلہ کواں وقت پناہ دی جب کہ انھیں اپنے وطن سے نگلنے پر مجبود کردیا گیا تھا۔اس کے باوجود انصار اس فیصلہ پر راضی ہو گئے کہ اقتدار بٹی ان کا حصہ نہ ہوا ور ظیفے صرف مہاجر بن (قربش) بٹی سے فتخب کیا جائے۔اس بٹس شک نہیں کہ اس کے پیچھے بہت گہری مصلحت تھی۔ ایسی حال سے مصلحت تھی۔ ایسی حالت بٹی اگر کم مصلحت تھی۔ ایسی حالت بٹی اگر کم فیر قربش کو فیلیف مقرر کیا جا تا تو اس کے لئے اجماعی نظم کو سنجالنا ناممکن ہوجا تا۔ یہ انسار کی حقیقت پندی تھی کہ انہوں نے اپنی اس کی کو جونا اور یک طرفہ فیصلہ پر راضی ہوگئے۔ تا ہم پر حقیقت پندی کی اتن نایاب قسم ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال تاریخ

غیرجذباتی فیصله کرنے کی طاقت

احد کی لزائی اسلام کی تمام جنگوں میں سب سے زیادہ خت لزائی تھی۔ قریش کے تمام جنگی جوان غصہ میں بھر سے ہوئے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے۔ عین اس وقت جب تنگی وون کا معرکہ گرم تھا، رسول الله معلی الله علیہ دکلم نے اپنی آموار ہاتھ میں لی اور کہا کہ کون اس آموار کو اس کے تق کے ساتھ لے گا۔ پچھالوگ آپ کی طرف بڑھے۔ گرآپ نے انہیں تلوار ندوی کے مرابع دجانے اور لاچھا کہ اسے خدا کے رسول اس تلوار کا تن کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہتم اس سے ڈمن کو مارو یہاں تک کہ اس کو ٹیڑھا کردو (ان تھیم ب بعد العداق قرباً بی تعدیمی)۔ ابود جاند نے کہا کہ میں اس کو اس کے تق کے ساتھ لیتا ہوں۔ چنا نجیمآ تھوار دے دی۔

حضرت ابودجانة اواركار على اس وقت ان پراي كيفيت طارى بونى كدوه الزّر چلنے گل رسول الله على الله عليه وعلم في بدو يكي كرفر ما يا كدال قسم كى چال خداكو پسندنيس سوا اليسموقع ك(انها لله شدية يد بغضها الله الافي مثل هذا الموطن)

ابود جانہ نے اپنے مرپر لال کپڑا ہا ندھ لیا۔ بیاس بات کی علامت تھی کہ دہ موت سے نڈر ہوکر جنگ کے لئے نگل پڑے ہیں۔ وہ انتہائی بہا دری کے ساتھ لڑر ہے تھے۔ جو بھی ان کے سامنے آتاوہ ان کی تلوار کا نشانہ بن جاتا۔ اس کے بعد ایک چیرت انگیز واقعہ ہوا۔ جس کو خود ابود جانب الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

رايت انسانا يُحَيِش الناس حشا شريدا فصدت له فلما حملت عليه السيف ولول فأذا امر أقفا كرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احرب به امر أقد (سيرت ابن هشام جز، 3. صفحه 14)

میں نے ایک آ دی کودیکھا کہ وہ بری طرح لوگوں کو جنگ پر ابھار رہاتھا۔ میں اس کی طرف لیکا۔ جب میں نے اس پر کلوارا ٹھائی تو اس نے کہایا ویلاہ (ہائے تبانی) اب میں نے جانا کہ بیدا یک عورت ہے۔ تو میں نے خدا کے رسول کی تلوا رکواس سے پاک رکھا کہ اس ہے میں می عورت کو آل کروں۔

ال واقعد کوایک سحالی ان الفاظ شی بیان کرتے ہیں: پھر میں نے دیکھا کہ ان کی آلوار ہند بنت مذہ ہے کہ کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی آلوارا سے ہٹالی (شھر دایت قد حمل السیف علی مفرق راس هند بنت عتبة، شھر عمل السیف عنها) جنگ کے بارے میں رسول الشملی الشعلیہ وسلم کی ہدایات میں سے ایک ہدایت بیٹی کہ گورتوں، پچول اور بوڑھوں کو نہ مارا جائے۔ حضرت ابود جاند نے میں آلی وخون کے ہٹا کہ میں اس کی یا در کھا اور اپنی چلی ہوئی آلوار کو درمیان سے روک لیا۔

اس واقعہ انداز وہ وتا ہے کہ اصحاب رسول کوا پنے جذبات پر کتنازیا وہ قابوتھا۔ ان کے افعال ان کے شعور کے ماتحت سے نہ کدان کے جذبات کے ماتحت ۔ وہ انتہائی اشتعال انگیز موقع پر انتہائی محشرا فیصلہ کر سکتے سے ۔ وہ طقہ اور انقام کی آخری صد پر جنج کر بھی انگیز موقع پر انتہائی محشرا نے کہ لائے کہ اپنا ذہمن تبدیل کر سکتے سے ۔ وہ ایک رخ پر پوری رفتار سے چل پڑنے کے بعد معا اپنا زخ دوسری طرف پھیر سکتے سے ۔ وہ ایک رخ پر پوری رفتار سے جل پر شرک کا اور ایک کا ایک اپنا ذمن کا ہے ۔ مگر ممال وہ انتیاز معاوم موتی ہے ۔ مگر ممال وہ اتنی زیادہ مشکل ہے کہ اس پر کوئی ایسا شخص ہی قادر ہوسکتا ہے جو خدا سے اس طرح ڈرنے والا جو گویا خدا اپنے تمام جلال وجبروت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کواپئی کھی جو گویا خدا ہے۔

#### درخت کی طرح آگے بڑھنا

قر آن میں آئیل اور تورات کے دوخوالوں کا ذکر ہے۔ تورات کا حوالہ سجابہ کرام کے انفرادی اوصاف مے متعلق ہے۔ اس کے بعدائجیل کے حوالے سے ان کی اجٹا می صفت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

ومثلهمه في الانجيل كزرع اخرج شطأه فأزره فأستغلظ فأستوى على

سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرةواجراعظيمر (التِّحَـةَ تَرَ)

اورائجیل میں ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو۔ اس نے نکالا اپنا آگھوا۔ پھر اس کو مضبوط کیا۔ پھر وہ موٹا ہوا۔ پھر اپنے تند پر کھڑا ہوگیا۔ اچھا لگتا ہے کسانوں کو تا کہ مشکروں کا دل ان سے جلائے۔اللہ نے ان لوگوں سے جوان میں سے ایمان لاتے اور نیک عمل کئے مغفرت اوراج عظیم کا وعدہ کیا ہے۔

انجیل اور قرآن کی اس تمثیل میں بیہ بتایا گیا ہے کہ پیغیر آخرالز ہاں کے اسحاب کا اجھائی ارتقا، درخت کی ما نشر ہوگا۔ اس کا آغاز نج ہے ہوگا، بچروہ دجیرے دجیرے بڑھے گا اور اپنا متد مضوط کرتے ہوئے او پراٹھے گا۔ یہاں تک کہ فطری وفارے تدبی ترقی کرتے ہوئے اپنے کمال کو بچنی جائے گا۔ اس کی ترقی اتی شان دار ہوگی کہ ایک طرف اٹل ایمان اس کو دیکھ دیکھ کرخوش ہوں گے اور دو مرکی طرف وثمن دانت بچیں رہے ہوں گے کہ اس کا مطاملہ اتنا مضوط ہے کہ اس کے ظاف ہمارا کچے بس تبیس میٹا۔

اسلام کودر خت کی طرح ترتی دینے کے لئے خدا کا پیمنصوبہ تھا ہو صحابہ کرام کے ذریعہ انجام پایا۔ تاہم بید کوئی آسان معاملہ نہ تھا۔ اس کے لئے ضرورت تھی کہ وہ جلد بازی کے بجائے صبر کو اپنا طریقہ بنا عمیں۔اس کے لئے ضرورت تھی کہ فوری محرکات کے تحت وہ کوئی اقدام نہ کریں۔اس کے لئے ضرورت تھی کہ وہ اپنے ذوق پر چلنے کے بجائے تو انیان فطرت کی پیروی کریں۔اس کے لئے شرورت تھی کہ دہ اس سے بے پرواہوکرکام کریں کہ نتیجہ ان کی زندگی میں سامنے آتا ہے یاان کے بعد۔'' درخت اسلام'' کواگانے کے لئے شرورت تھی کہ وہ اپنے جذیات کو چکیل اورا پنی اسٹگول کو ڈن کردیں۔ سحابہ کرام نے بیرسب چکے کیا۔ انہوں نے کسی تحفظ کے بغیر اپنے آپ گوخدائی اسکیم کے حوالہ کردیا۔ ای کا نتیجہ تھا کہ زمیں میں خداکا دین ایک ایسے اہدی باغ کی صورت میں کھڑا ہوگیا جس کوساری دنیا کل کربھی منانا چاہتے و نہ مانا سکے۔

## حصهچهارم

## اظهار رسالت عهدِ عاضر ميں

پنیم راسلام کوخصوصی طور پراظہ ارکی نسبت دی گئی ہے۔ آپ کے دین کے لئے مقد رکر دیا گیا ہے کہ دو متمام ادیان پر غالب و مربلند ہو۔ یہی نسبت غلبہ آپ کی امت کوجھی حاصل ہے۔ پنیم راسلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ڈھائی ہزار سال کے ایک خصوصی منصوبہ کے ذریعہ وہ اسباب فراہم کئے جن کو استعال کر کے آپ دین خدا کو غالب و ظاہر کر سکس ۔ اللہ تعالیٰ کا بیمی معاملہ آپ کی امت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ چھلے ہزار سال کے مگل کے تیجہ میں خدانے وہ موافق حالات کا مل طور پر فراہم کردئے ہیں جود ورجد یدیں اسلام کے غلبہ کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ پنیم کر اس تی اگر ان موافق حالات کو مکست اور صبر کے ساتھ استعال کریں تو غدا کا وعدہ فصرت دوبارہ چنج ہر کے امتی ل پر ای طرح واقعہ بن سکتا ہے جس طرح کروڈ وہند ہرکے راتھ وہنا تھا۔

امریکہ سے ایک انسائیگو پیڈیا یا چیبی ہے جس کا نام ہے: انسان اور اس کے معبود (man and his gods) اس کتاب میں ختلف نداہب پر مقالے ہیں۔ اسلام پر جو مقالہ ہے، اس کے عیسائی مقالد نگار نے اسلامی انقلاب کے بعد پیدا ہونے والے عظیم نتائج کے بارے میں پر الفاظ لکتھ ہیں \_\_ اس کے طبور نے انسانی تاریخ کے رزم کو ہرل دیا:

Its advent changed the course of human history (p.389)

یدا یک منتشرق کی زبان سے اسلامی انقلاب کی پیدا کردہ ان تبدیلیوں کا اعتراف ہے جنہوں نے تاریخ میں ایسے دوررں امکانات کھولے جن کے بعد اسلام کو غیر اسلامی ادبیان پرغالب و برتر کرناائی طرح آسان ہو گیا ہے جس طرح بارش آجانے کے بعد کھیت ہے ضل آگانا۔

پنیمبرآ خرالز ماں اورآپ کے ساتھیوں کے ذریعہ جوانقلاب ہریا کیا گیا وہ اگرچہ اصلاً

تو حیداورآخرت پر مٹی ایک دینی انقلاب تھا۔ گراس نے بہت سے دوررس دنیوی نتائج بھی پیدا کئے ۔ آپ کے لائے ہوئے انقلاب کے دنیوی نتائج میں سب سے اہم وہ نتائج ہیں جنہوں نے قدیم زمانہ کے سابی اوراجہا می نظام کواس طرح بدل دیا کہ وہ حالات ہی ختم ہو گئے جن میں دعوت کا کام ایک انتہائی شکل کام بنا ہواتھا۔

سورہ براء قازل ہونے کے بعدرسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی گو کہ بیجیجا تا کہ دہ اعلان کردیں کہ اس سال کے بعد کی شرک کونتی بیت اللہ کی اجازت نہ ہوگی حضرت علی گئی ہے۔ کہ بیاندا وازے اس کا اعلان کرتا بھر تا تھا، یہاں تک کہ میری آ واز جاری ہوگئی (فیکنت انادی حتی صفل صوتی، تغییر ابن کثیر، الجرء النانی، صفحہ کے میری آ واز جاری ہوگئی (فیکنت انادی حتی صفل صوتی، تغییر سے ایک انانی، صفحہ کی اس سادہ کی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زبانہ میں اعلان حق کا کام کتازیادہ آسان ہوچک ہے۔

دین کی وگوت کے دوبڑے دور ہیں۔ ایک پیغیم آخرانر مال کے ظہور سے پہلے۔
دومرا، پیغیم آخرانز مال کے ظہور کے بعد۔ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم سے پہلے خدا کی جو
سائیں آئیں ان کی حفاظت کی ذمداری خودان امتوں پرڈالی گئی جن کے پاس وہ کتا پیل
مجبح گئی تھیں۔ چنانچیان کے بارے بیس قرآن میں استحفاظت (طلب حفاظت ) کا لفظ آیا
ہے (جما استحفظو اصن کتاب الله و کانوا شهدا، المائدہ: 44) مگر قرآن کی
حفاظت کے بارے میں فرمایا گیا کہ خدانے اس کتاب کو اتاراب اوروی اس کی حفاظت کا
خدار ہے (ان اخین نولنا الل کو واناله کے افظون: المجرو)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بعثت كساتهد خدا كابير منصوبه تفاكه شرك كومغلوب كيا جائه اورتو حيد كودنيا مين غالب فكر كامقام عطاكيا جائه (الانفال: 39) يد كام استع مختلف اسباب كي مساعدت جابتا ہے جو صرف الله كه اختيار ميں ہے۔ چنانجي الله نے دُھائي ہزار سالۂ کل کے نتیجہ میں وہ موافق حالات پیدا کئے جن استعال کر کے آپ نے شرک کومغلوب کیااورتو حید کوفکری غلبہ کے مقام پر پہنچایا۔

رسول اوراصحاب رسول کی کوششوں سے جو انقلاب آیا اس کے بعد شرک بمیشہ کے لئے مغلوب ہوگیا۔ اب اس کی کوئی امیر نہیں کہ شرک دوبارہ ایک غالب فکر کی حیثیت سے دنیا میں چھا سکے۔ تاہم موجودہ زمانہ میں دوبارہ بیروا قعد ہوا کہ توحید نے غالب فکر کی حیثیت سے اپنا مقام دکھودیا۔ اس باریدوا قعد الحاد کے ہاتھوں سے ہوا۔ چنا نچ آج دنیا تیں الحاد نے غالب فکر کی حیثیت حاصل کر کی ہے۔ بے خدا ذہمن یا سیکولر ذہمن آج دنیا کا غالب ذہمن ہے۔ اس کے مقابلہ میں توحید کا ذہمن ممالاً دوسرے درجہ پرچلا گیا ہے۔

اللہ نتائی کو یقینیا معلوم تھا کہ آئندہ دورالخاد آنے والا ہے۔اس کئے اس کی نصرت دوبارہ تقرک ہوئی۔ پچھلے ہزار سالہ عمل کے دوراان اس نے دوبارہ ایسے حالات پیدا کرنے شروع کئے جو بالا ترغابہ توحید کی جدو جہد کے لئے مواقف زمین کا کام کرسکیس۔ بیمل اب اپنے پخیل کے مرحلہ میں پچھ گیا ہے۔

آج اگرچه بظاہرالحاد کا غلبہ ہے مگروہ موافق حالات پوری طرح پیدا ہو چکے ہیں جن کو استعمال کرے دوبارہ توحید کوغالب فکر کا مقام دیا جا سکے۔

1 - حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً چار ہزار سال پہلے قدیم عراق کے دارالسلطنت (اُر) کے لوگوں کو پکارا کہ ایک خدا ہے جو نفح و فقصان کا ما لگ ہے۔ خدائی میں کوئی اس کا شریک میں۔ میں کے قام اس کے تقریباً کی پرستش کرو۔ اس دعو ستو حدید کے خلاف اس وقت کے مشرک بادشاہ نمرودکلدائی نے اتنا سخت ردگمل ظاہر کیا کہ آپ کوآگ کے دالاؤمل واللہ با باتا ہے۔ کیا آپ سیک ملک میں دعو ت ابرا ہی کو لے کرا گھیس تو موجودہ زمانہ کا کوئی تکراں آپ کیا کہ اس تھیں ملک میں داکو تقریب کا کوئی تکراں آپ کے ساتھ ال تھی ملک میں داکو تعریب کا کے اس تھیں کیا کہ کا حدال آپ کیا کہ کیا تھیں کی ملک میں داکو تارائی کی کوئی تکراں آپ کے ساتھ ال تھی کوئی تکراں آپ کے ساتھ ال تھی کوئی تکراں آپ کا ساتھ ال تھی کوئی تکراں آپ کے ساتھ ال تھی کہ اس کوئی تکراں آپ کے ساتھ ال تھی کوئی تکران کیا تھیں کوئی تکران کیا تھی کوئی تکران کیا تھیں کوئی تکران کوئی تکران کیا تھیں کوئی تکران کیا تھی تھیں کوئی تکران کیا تھیں کوئی تکران کیا تھیں کی تھیں کوئی تکران کیا تھیں کوئی تکران کیا تھیں کوئی تکران کیا تھی تھیں کوئی تکران کیا تھیں کوئی تکران کی تھیں کوئی تکران کیا تھی تکران کیا تھی تھیں کوئی تکران کیا تھیں کوئی تکران کیا تھیں کی تو تھی تھی تھی تھیں کوئی تکران کیا تھیں کوئی تکران کی تکران کیا تھیں کی تھیں کوئی تکران کی تھیں کوئی تکران کیا تھیں کی تھیں کوئی تکران کیا تھیں کی تھیں کوئی تکران کی تھیں کی تھیں کی تھیں تھیں کی تھیں تھیں کی تھی تھی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھی تھی ت

اس کی وجہ فلفہ تکومت کی تبدیلی ہے۔ نمرود کے زمانہ بین شرک ایک سیاسی عقیدہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب کہ آئ وہ صرف ایک محدود مذہبی تقیدہ ہے۔ قدیم زمانہ بیل عام طور پر مشرک انظر بیسیاست دنیا میں رائج تھا۔ نمرود، وورقد یم کے دوسرے بادشا ہوں کی طرح، ای فتسم کے نظرید کی بنیاد پر تکومت کرتا تھا۔ اس کے فتسم کے نظرید کی بنیاد پر تکومت کرتا تھا۔ اس کے وہ وروسروں ہے اور اس کو دوسروں کے او پر تکر ان کرنے کا فوق الفطری حق حاصل ہے۔ اس کے برتکس موجودہ زمانہ کے حکمراں اس قسم کے نظرید کی عومت سے کوئی تعلق خبیں رکھتے ۔ نمبوں نے عوامی رائے کی بنیاد پر اپنے لئے حکمر ان کا حق حاصل کیا ہے نہ کی فوق الفطری عقیدہ کی بنیاد پر اپنے لئے حکمر ان کا حق حاصل کیا ہے نہ کی فوق الفطری عقیدہ کی بنیاد پر اپنے ایک حکمر ان کا حق حاصل کیا ہے نہ کی خوق الفطری عقیدہ کی فیاد پر اپنے ہوئی دواور دورود دیم کے دوسرے بادشا ہوں کوئو حدید کا عقیدہ میں بینی ہوئی دکھائی وی تی ہی۔

قدیم زماندیں جب کوئی یغیم راضتا تو اکثر پہلے ہی مرحلہ میں وقت کے اقتدار سے اس کا گذاؤ شروع ہوجاتا ہے اور فیر ضروری قسم کی مشکلات اس کی راہ میں حائل ہوجاتیں۔ اس کی وجہ سیاس ادارہ کے ساتھ فوق الطبیعی عقائد کی یہی وابسگل تھی ۔ قدیم زماند کے اوشاہ مجوات کو یہ یشین دلاکران کے او پر حکومت کرتے سے کدوہ دیوتا فوس کی اولا دہیں، فدالان کے اندر حلول کر آیا ہے۔ ایسے ماحول میں جب تو حید خالص کی آ واز بلند ہوتی تو ان کو ان کا کرہ وال کے سیاسی استقاق کو بے مشتبال میں جب تو حید خالص کی آ واز بلند ہوتی تو ان کو ان کی میں جب تو حید خالص کی آ واز بلند ہوتی تو ان کو اور تا کہ وہ ان کھی ۔ اسلام نے ثابت کیا کہ ہرتسم کو فی الفطری حیثیت صرف خدا کو حاصل ہے۔ اس نے اعمل نہیں ۔ اس طرح اسلام نے سیاسی ادارہ کو اعتقادیات سے مداکر دیا۔ اب حکومت کرنے کا حق کی کو کو وہ کی ۔ اسلام نے سیاسی ادارہ کو اعتقادیات سے مداکر دیا۔ اب حکومت کرنے کا حق کی کو کو وہ کرا سے ساتھ فائد کہ خدا ہے کو قسم کے پُراسر ادار شدی بنیاد پر۔

اس کی مثال الی ہے جیسے قدیم زمانہ میں کچھلوگ بیہ بات مشہور کر کے اپناطبی کا روبار

چلاتے تھے کہ انہوں نے ایک جن کو متحرکر رکھا ہے اور وہ ان کے پاس آگران کو ن طب کے رموز بتاجا تا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کو نی شخص میہ آواز بلند کر سے کہ علم طب میڈ یکل کا لج میں سھایا جا تا ہے نہ کہ جنات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے تو مذکورہ قسم کے طبیب ایسے شخص کے سخت نخالف ہوجا میں گے۔ مگر موجودہ زمانہ کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو ایسی تحریک سے کوئی عدادت نہ ہوئی۔

2۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے انتظاب کے ذریعیہ تاریخ کارخ موڑ فی کارخ موڑ کے کا مل موڑ کے کا مل موڑ کے کا مل ساتویں صدی عیسوی میں شروع ہوا تھا۔ اب وہ ایٹی انتہا کو بی ہے۔ دین کے داعیوں کے لئے اب نوو انسانی اسلحہ خانہ میں ہر شم کے تاکیدی اساب موجود ہیں۔ جدید ما تا نوٹی اور سابی تبدیلیوں نے اب اس کا موقع دے دیا ہے کہ دعوت دین کا کا م کھلے طور پر کیا جائے اور کوئی فرعون یا تمر و داس کا راستہ رو کئے کے لئے میدان میں موجود نہ ہو۔ تیا گئی کی صدافت دیا تھا کھی طور پر تابی شروعات کے ساس نے ایسے دائل جمع کردئے ہیں جودین کی صدافت کو خالف علی طور پر تابت شروعات کئیں۔

موجودہ زمانہ میں ایک عظیم فکری انقلاب آیا ہے۔ بیا نقلاب وہی ہے جس کو عام طور پر سائنسی انقلاب کہا جاتا ہے۔ جدید سائنسی انقلاب نے انسانی تاریخ میں پہلی بارالی فکری تبدیلیاں پیدا کی ہیں جو دعوت توحید کے عین موافق ہیں۔ان کو مناسب طور پر استعمال کیا جائے توصرف قلمی اور لسانی تبلیغ کے ذریعہ غلب توحید کا وہ مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے جس کے لئے مجھلے زمانوں میں تلوارا ٹھانی پڑھی تھی۔

حقیقت سے ہے کہ جدید سائنسی انقلاب زماندرسالت کے اسلامی انقلاب کا ایک ضمیٰ حاصل ( By product ) ہے۔ اللہ نے پیٹیم آخر الزمال کے لائے ہوئے انقلاب کے ذریعہ ایسے اساب پیدا کئے، جنہوں نے تاریخ کے اندرایتا عمل شروع کیا۔ تبدیلی کا میہ عمل مسلسل جاری رہا۔ یہاں تک کہ وہ اس انقلاب تک پہنچا جس کوجد پرسائنسی انقلاب کہا

جا تاہے۔ گو یا خدانے صدراول میں شرک کے اوپر توحید کوغلید یا تواس کے اندروہ اسباب بھی پیدا کردئے جوبعد کے زمانہ میں الحادیر توحید کوغالب کرنے میں مددگارین سکیں۔ اسلام کے ذریعہ آنے والے توحیدی انقلاب سے پہلے ساری دنیا میں شرک کا غلبہ تھا۔ شرک دراصل مظاہر پرستی کا دوسرانام ہے۔ دنیا کی ہر چیز جونمایاں نظر آئی اس کو انسان نے یو چنا شروع کر دیا۔خواہ وہ آسان کا سورج ہو یا زمین کا بادشاہ ۔اس کی وجہ دورشرک میں سائنسی تحقیق کا کام ممکن نہ ہوسکا۔آ ربنلڈ ٹوائن بی کےالفاظ میں،فطرت کےمظاہراس وقت پرستش کا موضوع (object of worship) ہے ہوئے تھے، پھر وہ تحقیق کا موضوع (Object of investigation) کسے بنتے۔اسلام نے ٹرک کومغلوب کر کے تو حید کو غالب كيا توايك خدا كے سواہر چيز مخلوق نظر آنے لگى ،اس انقلاب نے ممكن بناديا كہ چيزوں يرتحقيق كاعمل حارى كبإحاسك\_ بمثل ابتدائي صورت مين دوراول بي مين شروع موسَّما تفا-ایک بار جاندگرہن کےموقع پررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرما یا کہسورج گرہن اور جاند گر ہن اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیوں ہیں ۔وہ کسی بڑے آ دمی کی پیدائش یا موت کی بنا پرنہیں ہوتے ۔اس طرح آپؒ نے مادی بڑائی کی بھی نفی کردی اورانسانی بڑائی کی بھی۔ بیہ فكرى لېرعقيده سے الگ ہوكر يورپ بېنجى اور بالآخرجديدانقلاب كاسبب بن \_

ا۔ اس انقلاب کا ایک فائدہ میہ ہوا کہ تو ہم انقلاب کا ایک فائدہ ہوگیا۔ تو ہم پرتی کیا ہے۔ تو ہم پرتی کیا ہے۔ تو ہم رسی نام ہے جھائتی کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کے بجائے مفروضات قیاسات کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا۔ (مثلاً بیفرض کر لینا کہ جب کی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہوتوں رہی یا ندگہنا جاتے ہیں) ہید ہمین اسلام کی طرف بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایسا آدمی تھائی مفروضات کی بنیاد پر اسلام اور غیراسلام کا جائزہ نیمیں لیتا بکد پیشگی مفروضات کی بنیاد پر بلاد کیل ایک وقتی اور دوسر کے فقاط مان لیتا ہے۔ مثلاً اسلام تاریخی طور پر ایک مستند دین ہے اور دیگر تمام نداب تاریخی استفاد سے مروم ہیں۔ مگر تو ہمات کے دور میں انسان اس کو

ا بھیت نہیں دے پاتا تھا۔ جدید دور نے اس کو پوری ابھیت کے ساتھ لیا۔ چنانچہ موجودہ زمانہ میں تنقید عالیہ (Higher Criticism) کے نام سے ایک متقل فن وجود میں آگیا ہے۔ اس فن کے تحت مید حقیقت پوری طرح مسلم ہوگئ ہے کہ تاریخی طور پرمعتبر دین صرف اسلام ہے۔ دوسرے ادیان کوتار بخی اعتباریت کا درجہ عاصل نہیں۔

2 ۔ سائنسی ذہن نے کا نئات کو تجربیا ورمشابدہ کی روثنی میں جاننے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجہ میں کا نئات میں چھے ہوئے ایے فطری حقائق انسان کے علم میں آئے جواسلام کی تعلیمات کی تصدیق اعلٰی سطح پر کر رہ جیں۔ مثال کے طور پر انسان کی تحقیق نے بتایا کہ کا نئات میں ہر جگہ ایک ہی قانو ی فطرت کا رفر ما ہے۔ جو قانو ین ذمین کے احوال پر حکمر ال ہے وہی قانو ن کا نئات کے دور در ارز مقامات پر بھی حکمر ال ہے۔ اس سے بیٹابت ہوجاتا ہے کہ اس کا نئات کا خداصرف ایک ہے۔ دوخدا یا بہت سے خداؤل کی اس کا نئات میں گئو گئیش نہیں۔

3۔ دین توحید کو تدیم زبانہ میں اختیار کرنے کے لئے، ایک علمی رکاوٹ، قدیم فلٹ نمجی تھا۔ قدیم زبانہ میں فلٹ کو غالب علم کا مقام حاصل تھا۔ تعلیم یافتہ طبقہ کے سوچنے کی ذہنی زمین اس زبانہ میں فلٹ نہ ہوتا تھا۔ اس کے نتیجہ میں دین توحید کی راہ میں ایک بہت بڑی مصنوعی رکاوٹ حاکل ہوگئتی ۔

قدیم فلنفد کا آخری نشاند ہمیشہ ہے آخری تھائی کی تلاش رہاہے۔ گریدایک حقیقت ہے کہ آتر بیا گئی ہمائی رہاہے۔ گریدایک حقیقت ہے کہ آتر بیا کا مرہا۔ اس کی شان دار تاریخ کے یا وجود فلنفدا سے نشانہ تک جیجنے ہیں مکمل طور پر ناکا مرہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہید ہے کہ فلنفدانسان کی محدود بتوں (Limitation) کا دراک نہ کر سکا ہے وہ آخری تھائی تک چینچنے کے لئے ساری کوششیں صرف کرتا رہا۔ جب کا ادراک نہ کر سکا ہے وہ آخری تھائی تھور تھور آخری تھائی تک بھی جی مدکما تھا۔

اس فلسفیانہ طرز فکر کی وجہ ہے ہزاروں برس تک انسان بیہ چاہتار ہا کہ دین توحید کی بنیاد جن اساسی عقائد پر قائم ہے اس کو انسان کے لئے مکسل طور پر معلوم اور مشاہد بنا دیا جائے۔ مگریہ تمام غیبر حقیقتیں تھیں اور انسان اپنی موجودہ صلاحیتوں کے ساتھوان غیبر حقیقتوں کا کال ادراک نہیں کرسکتا۔

جدید سائنس کا ، دینی نقطہ ،نظرے ، سب سے بڑا کا رنامہ یہ ہے کہ اس نے اس مفروضہ کوڈھا دیا۔ اس نے آت کہ مفروضہ کوڈھا دیا۔ اس نے آخری طور پر بیٹا ہت کر دیا کہ انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں۔ وہ اپنی محدودیت کی وجہ سے حقیقت کا کلی ادراک نہیں کرسکتا۔ قدیم فلمفدی پیدا کردہ ذہنی زمین اب ساری دنیا میں دفاعی حیثیت کے مقام پر جاچکی ہے اور اب سائنس کی دریافت کردہ ذہنی زمین کوٹلی کے اس مقام حاصل ہے۔

ذیمن کی اس تبدیلی نے دین توحید کے لئے راسته صاف کر دیاہے۔اب اس افتطافظر کو بالے۔ کم از کم بالواسط طور پر بمکمل علمی تا نمید حاصل ہے کہ انسان کے لئے اس کے سواچارہ نہیں کہ حقیقت اعلیٰ کو پانے کے لئے وہ پیغیر کی اطلاع کا اعتبار کرے۔اب مید مطالبہ سراسر غیرعلمی مطالبہ بن چکا ہے کہ خدا اور وجی اور آخرت کو ہماری آتھوں ہے ہمیں دکھا ؤ، اس کے بعد ہی ہم اس پر ایمان لا تحی

معلوم تاریخ میں یہ پہلا وا قعہ ہے کہ تو وعلم انسانی نے بیٹا بت کر دیا ہے کہ انسان کاعلم معلوم تاریخ میں یہ پہلا وا قعہ ہے کہ تو وعلم انسانی نے بیٹا بت کردیا ہے کہ انسان کاعلم اس پر پر چقیقت منکشف ہوتی ہے کہ کا نکات اس سے زیادہ چیدہ ہے کہ انسان کا محدود و بمن اس کا اصاطہ کر سے سمائنس کی بید دریافت اسلامی نقط نظر سے بے حدا ہم ہے ۔ کیونکہ اس سے رسالت کی اجمیت ثابت ہوتی ہے ۔ ایک طرف انسان کا بیجال ہے کہ وہ حقیقت کو آخری حدتک جان لینا بیان شیارے کہ وہ حقیقت کو آخری حدتک جان لینا بیان شیارے ایک محدودیت کا شیار ہے کہ وہ مجمی بھی حقیقت کو آخری حدتک نہیں جان سکتا ۔ انسانی زندگی کا بیٹو طاور اپنے طور پر

یہ بتا تا ہے کہاں کوایک برتر رہنما کی ضرورت ہے۔ای برتر رہنما کا دومرا نام پیغیر ہے۔ انسانی محدودیت کے بارے میں سائنس کے اقرار نے پیغیر کی ضرورت کو خالص علمی سطح ثابت کردیاہے۔

4۔ قدیم زمانہ میں انسان کو اظہار رائے کی آزاد کی حاصل نہ تھی۔ اس کی اصل وجہ باد شاہوں اور بڑے انسانوں کے نقلاس کا عقیدہ تھا۔ جولوگ کی وجہ سے او شخی مقام پر بھنگئ جاتے ان کو میقن کی از اور بران کی رائے دوسروں ہے برتر مانی جاتا کہ کہ صطفر تھا ہیں ووسروں کو اپنی مرضی کا پابند بنا کی ہے تو حید کے انقلاب نے انسانی بڑائی کا خاتمہ کیا اور بیا علان کیا کہ کی انسان کو دوسر سے انسان پر فضیات نہیں۔ اس کے بعد تاریخ میں ایک نئی گلری امر چل کی ہی وہ فکری اہم ہے جس کی سیاسی تکھیل بالآخر یورپ میں میں ایک نئی قلری امر چل برائی جہوری انقلاب نے تمام انسانوں کو برابر تھم اور ہو چاہے کے لئے بیفلری حق تسلیم کر لیا گیا کہ وہ اسے ضمیر کے مطابق جو چاہے لئے اور جو چاہے لئے اور جو چاہے کے لئے کی خاتار کی تمانی اس ایک میں بادیا کہ خدا کے دین کی تابئے اس طرح کی چاہئے کرنے والے کے لئے کی طرح کی کیا ڈوکٹو کا اندیشتہ ہو۔

5۔ سائنس نے آئ کے انسان کے لئے خدا کی بہت ی وہ مادی نعتیں کھولی ہیں جو ہزاروں برس سے کا ئنات کے اندر چیپی ہوئی تھیں۔ان میں اسلامی دعوت کے فقط نظر سے سب سے اہم جدید ذرائع مواصلات ہیں۔ پرلس، ریڈیو، ٹیلی ویژن اورائ طرح مختلف قسم کی تیز رفتار سواریاں۔ یہ چیزیں اسلام کے تق میں عظیم نعتیں ہیں۔ان کو استعمال کرکے اسلامی دعوت کو عالمی سطح پر چیلا یا جاسکتا ہے۔

یدا میرمواقع جوئین اسلای دوت کے تق میں ہیں، پچھلے ہزار سالڈمل کے نتیج میں پیدا ہوئے ہیں۔ پچھلے زمانہ میں جس طرح اللہ تعالی نے ڈھائی ہزار سالڈمل کے ذریعہ اسلام کے غلبہ اول کے حالات فراہم کئے ،ای طرح اس نے دوبارہ ہزار سالڈمل کے نتیجہ میں اسلام کے غلبہ ٹانی کے حالات فراہم کردئے ہیں۔ تاہم پیرحالات ومواقع نودا پنے زور پر واقعہ نیس بن جا ئیں گے۔اس امکان کو واقعہ بنانے کے لئے زندہ انسانوں کی ایک جماعت درکارہے۔ایسی ایک جماعت اگر کھڑی ہوجائے تو قریجی مستقبل میں ان کھرت دوبارہ اسلام کوفکری غلبہل سکتا ہے جس طرح قرن اول میں اس کوشرک کے مقابلہ میں فکری غلبہ حاصل ہوا تھا۔

او پر جن امکانات کا ذکر ہوا وہ تقریباً ایک سوسال ہے ایس کسی جماعت کا انتظار کر رہے ہیں گر بدھتی ہے ایسی کوئی جماعت ابھی تک کھڑی نہ ہو تکی۔اس میں شک نہیں کہ چھلے سوسال کے اندر ہمارہ یہاں بے شار ہماعتیں اور تحریکیں اٹھی ہیں، مگر بہتر کیکیں وقتی حالات ،خصوصاً سیاتی حالات کے ردعمل کے طور پر اٹھیں نہ کہ اس ربانی شعور کے تحت جو پیچھلے ہزارسال سے تاریخ کے اندر کام کرتا رہا ہے اور چودھویں صدی بجری میں اپنی بختیل کو پیچھلے ہزارسال سے تاریخ کے اندر کام کرتا رہا ہے اور چودھویں صدی بجری میں اپنی بختیل کو

سیرت کی کتابوں بین آتا ہے کہ بدر کے میدان میں جب طاقت ورائل گفر بظاہر کرور
اہل ایمان کے او پرٹوٹ پڑتے تو رسول اللہ علی اللہ علی شدت احساس کے تحت سجد ہیں گرگئے اور اللہ تعالی سے تھرت کی دعا میں ما تھنے گئے۔ اس نازک لجھ میں آپ کی زبان
سے جو کلمات نظے ان میں سے ایک جملہ سیرتھا: اللہ حد ان جہلات ہذبہ العصابة لا
تعبی بعدی ہافی الارض (خدایا اگر بیگروہ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد زمین پر تیری
عبادت نہ ہوگی)۔ یکوئی مبالغد نہ تھا۔ تھیت ہیہ کہوہ تین سوتیرہ وروعیں جو بہر وسامانی
کے باوجود بدر کے معرکہ میں کھڑی ہوئی تھیں سیرتھ ماہ تسم کے تین سوتیرہ ورگ نہ تھے۔ سی
عصابد دراصل وہ گروہ تین پر ڈھائی ہزار سالہ تاریخ منتبی ہوئی تھی۔ ای طرح آئی دوبارہ
ایک نیا عصابہ (گروہ) درکار ہے جس پر بیجی ہل ہزار سالہ تاریخ منتبی ہوئی ہو۔ جو اپنے شعور
کے این نیا رہے بھی ہزار سالہ تاریخ کا وارث ہو۔ جو اپنے کردار کے اعتبار سے ان امکانات

کو واقعہ بنانے کا اُگل ارادہ اپنے اندر لئے ہوئے ہو، جو بخیدہ فیصلے کی اس حدیر پہنچا ہوا ہو جہاں پھنچ کر آ دمی اس قائل ہوجا تا کہ وہ اپنے مقصدے پوری طرح وابستدرہ، کوئی تھی خار کی واقعہ اس کو اس کے نشانہ سے ہٹانے والا ثابت نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خداکے کاگ میں اپنا کاگ ملائمیں گے۔ اور بالآخریشی کامیا بی کی منزل تک پنچیس گے۔

# ہیروؤل کی زسری

سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر 313 بظام کر دورائل ایمان پر ایک ہزار طاقت ورائل کفرٹوٹ پڑت تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ سلم شدت احساس کے تحت سحیدہ میں گر پڑے۔اس وقت آ پٹٹمیدان جنگ کے کنارے ایک عمر کی (چچبر ) کے اندر شخصے آپ اللہ تعالیٰ سے نصرت وحمایت کی دعا نمیں مانگ رہے تھے۔ اس نازک لمحہ میں آپ گی زبان سے جوکلمات نکلے مان میں سے ایک جملہ بیر تھا:

اللهم إن تَهلك لهٰذِه العِصابةُ (اليوم) لا تُعبد بعدها في الارض (اليرة النوبيلان لشرء الجزال في مفح 411)

خدایا، بیگروه اگرآن ہلاک ہوگیا تواس کے بعد زمین پرتیری عماوت ند ہوگ۔

بیکلیکوئی ممالغہ کا کلمہ نہ تھا، بلکہ ایک واقعہ کا سادہ اظہار تھا۔ حقیقت بیہ ہے کہ وہ تمین سو
تیرہ روعیں جو بدر کے میدان میں حق کے دشنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے نکی تھیں، وہ محض عام
حشم کے تین سوتیرہ لوگ نہ تتھے۔ بیالحصا بدراصل وہ گروہ تھاجس پر ڈھائی ہزار سالہ تاریخ
منتبی ہوئی تھی۔ ڈھائی ہزار سال کے دوران مخصوص حالات کے اندرایک زندہ قوم تیار کی
گئی۔ پھراس زندہ قوم سے چھانٹ کرایک گروہ نکالا گیا جوثر آن کے الفاظ میں'' تیرامت''
تھا۔ پکی اوہ تاریخی گروہ تھا جواس وقت نوٹھ اردشنوں کی تلواروں کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔
تھا۔ پکی وہ تاریخی گروہ تھا جواس وقت نوٹھ اردشنوں کی تلواروں کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔

موجودہ دنیا متحان کی دنیا ہے۔ یہاں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ اسباب وعلل کے پردہ میں بیش آتے ہیں وہ اسباب وعلل کے پردہ میں بیش آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آگر بیدالعصابہ بلاک ہوجائے تو موجودہ دنیا میں خدا کی سنت کے مطابق دوبارہ بے''دوھائی ہزارسال'' درکار ہوں گے جن کی گردشیں از سرنو جاری ہوں اور اسباب کے سلسلوں سے گزر کر بالآ ٹروہ افراد تیار ہوں جومطلو بہکار نامہ انجام دینے کے لئے ضروری ہیں۔

موجودہ زمانہ میں اسلام کا غلبہ، بالفاظ دیگر نبوت مجمدی کے اظہار ثانی کے لئے ، آئ دوبارہ ایک العصابہ درکار ہے۔ بدالعصابہ وہ ہوگا جس پر پیچیلی ہزار سالہ تاریخ منتبی ہوئی ہو۔ جواس بات کاعرفان کامل رکھتا ہوکہ چیکھلے ہزار سالٹمل کے نتیجہ میں ضدانے اسلام کے لئے کیا کیا موافق حالات پیدا کئے ہیں اور کن محتول کولمحوظ رکھتے ہوئے انہیں اسلام کے حق میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

یدگردو دونی ہوسکتا ہے جواپے شعور کے اعتبار سے پیچلی بزارسالہ تاریخ کا وارث ہو۔ جواپے کر دار کے اعتبار سے ان امکا ٹات کو واقعہ بنانے کی اہلیت اپنے اندر لے ہوئے ہو۔ جس کا وجوداو راسلام کا غلبہ ثانی دونوں اس طرح ایک ہوجا عمیں کہ نظاہر ایک کو دوسرے سے جدانہ کیا جا سکتا ہو۔ ای قسم کے ایک العصابہ نے پہلے دور میں اسلام کو غالب کیا تھا اور آئ بھی اس شم کا ایک العصابہ دوبارہ اسلام کو غالب کرے گا۔ دوسری کوئی صورت موجودہ عالم اساب میں اسلام کے غلبہ کے لیے ٹیس ہے۔

پروفیسرفلپ ہٹی نے اپنی کتاب تاریخ عرب میں لکھاہے:

After the death of the prophet sterile arabia seems to have been converted as if by magic into a nursery of heroes the like of whom both in number and quality is hard to find anywhere. (p.k.Hitti,history of Arabs (1979) p. 142.

پیغیراسلام کی وفات کے بعدالیا معلوم ہوا چیے عرب کی بنجرز مین جادو کے ذریعہ ہیرؤوں کی زسری میں تبدیل کر دی گئی ہو، ایے ہیروجن کی مثل، تعداد دیا نوعیت میں کہیں اور یاناسخت مشکل ہے۔

د نیا میں اسلام کا غلبہ ایک کال فکری نظام کے مقابلہ میں دوسرے کال فکری نظام کا غلبہ ہے۔ بہتاریجؑ کا مشکل ترین منصوبہ ہے جس کو وقوع میں لاننے کے لئے'' جیروؤں کی زمری'' درکارے۔ قدیم دور شرک میں اسلام کا غلبہ بیرووں کی نرمری کے ذریعہ انجام پایا تھا۔ اب دورالحادیث اسلام کا غلبہ دوبارہ ہیرووں کی ایک زسری کے ذریعہ انجام پائے گا۔ قانون قدرت کےمطابق جوشرط پنجیمراورآپ کے ساتھیوں کے لےضروری تھی وہ بعد کاوگوں کے لئے آخر کس طرح ساقط ہوجائے گی۔

زماندرسالت کے مسلمانوں نے دین کوزندہ کرنے کے لئے جدوجہدی تھی۔ ای طرح موجود زمانہ کے مسلمانوں نے بھی دین کوزندہ کرنے کے نام پرزبروست کوششیں کی ہیں۔ اگر جم وظاہری مقدار کے پہلوے دیکھا جائے تو موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی کوششیں دور اول کے مسلمانوں کی کوششوں ہیں، بلکہ پھھ اول کے مسلمانوں کی کوششوں ہے کم جمیں ہیں، بلکہ پھھ زیادہ پڑھی ہوئی ہیں۔ جان کی قربانی، مال ودولت کا خرجی ہزبان قلم کا استعمال، زمین میں دور اور حوص کا خرجی ہزبان قلم کا استعمال، زمین میں خواص مقدار کے اعتبارے وہ ماضی کے جائیں کہ خالص مقدار کے اعتبارے وہ ماضی ہے، کہیں زیادہ ہیں۔ گر جہاں تک نتیج کا تعلق ہے، دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں۔ ماضی کی اسلامی کوششوں نے تاریخ کے دھارے کو بدل دویا تھا۔ جب کہ موجودہ زمانہ کی کوششوں نے تاریخ کے دھارے کو بدل

یفرق اس نفسیاتی فرق کی وجہ ہے جودونوں کے درمیان پایاجاتا ہے۔ اور وہ یک میک زرمیان پایاجاتا ہے۔ اور وہ یک میک زران رسالت کے مسلمانوں کو احساس یافت نے ابھارا تھا اور موجودہ زبانہ کے مسلمانوں کو احساس کم دی نے ابھارات کے مسلمان کس نفیات کے تحت ابھر سے تقیم اس کی ایک کا میاب تصویرا س تقریر میں ملتی ہے جو حضرت جعفر بن ابی طالب نے شاہ حبیث نجا تھی کے مابلہ میں تقویر کی کھی ۔ اس تقریر کے مطابق اسلام ان لوگوں کے لئے جابلی زندگی تو حید کو دربار میں کئی اختیار کرنے کے جابلی زندگی تو حید کو دربار میں کئی اختیار کرنے کے ہم معنی تھا۔ انہوں نے شرک کے مقابلہ میں تو حید کو دریافت کیا تھا۔ انہوں نے بے دہنمائی کے مقابلہ میں چغیراند رہنمائی کو پایا تھا۔ انہوں نے دیا کے مقابلہ میں تینی بائد رہنمائی کو پایا تھا۔ انہوں نے دیا کے مقابلہ میں تعلیم کے مقابلہ میں انہوں نے دیا کے مقابلہ میں تعلیم کی مقابلہ میں تعلیم کے مقابلہ میں تابلہ میں کے دیا تھا۔ کہ مقابلہ میں کو پایا تھا۔ انہوں نے دیا کے مقابلہ میں آئیوں نے دیا کے مقابلہ میں تو تک کو پایا تھا۔ انہوں نے بیا تھا۔ انہوں نے دیا کہ مقابلہ میں تابلہ میں تو تک کو پایا تھا۔ انہوں نے بیا تابلہ میں تعلیم کو بیا تھا۔ انہوں نے دیا کہ مقابلہ میں تعلیم کی کو پایا تھا۔ انہوں نے دیا کہ مقابلہ میں تعلیم کی مقابلہ میں تعلیم کی مقابلہ میں تو تعلیم کیا کہ مقابلہ میں تو تعلیم کی مقابلہ میں تعلیم کی کے دیا کہ مقابلہ میں تعلیم کی کا کھیل کی کی کے دیا تھا۔ انہوں نے دیا کہ مقابلہ میں تو تعلیم کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دیا کہ مقابلہ میں تعلیم کی کھیل کے دیا کہ کی کھیل کی کھیل کے دیا کہ کھیل کی کھیل کے دیا کہ کی کھیل کی کھیل کو دیا کی کھیل کے دیا کہ کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دیا کہ کھیل کے دیا کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے دیا کہ کھیل کی کھیل کے دیا کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کیا کہ کھیل کے دیا کہ کھیل کے دیا کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے دیا کہ کھیل کے دیا کہ کھیل کے دیا کہ کی کھیل کے دیا کہ کھیل

ذمد دارانه اخلاقیات کو پایا تھا۔ انہوں نے ظلم کے مقابلہ میں عدل وانصاف کو پایا تھا۔ گر جہاں تک موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا تعلق ہےان کا معاملہ سراسراس سے تعلف ہے۔

زماندرسالت کے مسلمانوں کے جذبات میں اس احساس نے بیجان ہر پاکیا تھا کہ ''ہم نے پایا ہے''۔اس کے برنکس موجود دزمانہ کے مسلمانوں کے اندرجس چیز نے بیجان ہر پاکیادہ صرف بیا حساس تھا کہ ہم نے تھویا ہے:

گوادی ہم نے جواسلاف سے میراث پائی تھی ٹریا سے زیس پرآساں نے ہم کودے ارا موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تمام تحریکیں ای محروق اور مظلومی کے احساس کے تحت انجری ہیں۔ ایک اور دومری تحریک میں اگرکوئی فرق ہے تو مرف سے کما ایک اس کوسادہ انداز میں بیان کررہی ہے اور دومری مفکر اندانداز میں کے کے بہال قومی الفاظ یہ کے جارہ جیس اور کی کے بہال فیزی الفاظ۔

یونانی فلنی ارشیدس نے کشش ثقل کا ایک قانون دریافت کیا تھا۔اس کے بعدوہ اتنا سرشار ہوا گویا اس نے سب کچھ پالیا ہے۔شاہ ایران رضا پہلوی نے صرف حکومت کھوئی۔ مگر ان کا بیرحال ہوا گویا انہوں نے سب کچھ کھودیا ہے۔ دریافت ہویا محروی ، دونوں کی نفیات میہ ہے کہ آدی ای چیز کوسب سے زیادہ اہمیت دیے لگتا ہے جس کواس نے پایا ہے یا جس کواس نے کھودیا ہے۔

اس نفسیات کا بہ نتیجہ ہوتا ہے کہ' دریافت'' آدمی کا فکری تو آن کو پوری طرح جگادیتی ہے۔ دہ کال طور پر ایک زندہ انسان بن جاتا ہے۔ اس کے حوصلوں کی کو کی انتیائیس رہتی۔ اس کے برنگس جب کسی آدمی پر'' محروی'' کا احساس چھاتا ہے تو اس کی ذہبی اور عملی تو تیں ٹھنب ہو کر رہ جاتی ہیں۔ بظاہر زندہ ہونے کے باوجود اندر سے وہ ایک مردہ انسان بمن جاتا ہے۔ دور قدیم میں ہمارے اسما ف احساس یافت پر ابھرے سے اس لئے ان کی بیداری اس نوبت تک بیٹی کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ موجودہ زمانہ میں ہماری نسلیں احساس محروی پر ابھری ہیں، چنانچوان کی ہے شعوری اور پست نوسکی آتی ہوتی ہوئی ہے کہ تاریخ میں شایداس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ یافت کے جذبہ ہے بثبت اظا قیات ابحر تی بیں اور حجودی کے جذبہ ہے مثبت اظا قیات ابحر تی بیں اور حجودی کے جذبہ ہے مثبت الله اسلام الله کے انداعلی کردار پیدا کرنے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ وہ حق کے آگے جیک جاتے ہے۔ وہ دو کردوں کا اعتراف کرنا جانے تھے۔ وہ جو کچھ کتبے تھے وہ ی مطال کرتے تھے وہ لوگوں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ وہ شکا یتوں کو نظر انداز کر کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر سکتے تھے۔ وہ دو شکا یتوں کو نظر انداز کر کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر سکتے تھے۔ وہ روشل کی طاقت رکھتے تھے۔ وہ روشل کی نفیلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے۔ وہ روشل کی نفیلہ سے کے اس کے مورمو چنا جانے تھے۔

پنیم راسلام کالایا ہوا انقلاب مثبت اخلاقیات کی زمین پر امجر اتھا۔ اب اگر پچھاوگ یہ چاہیں کہ اس انقلاب کومنفی اخلاقیات کی زمین سے برپا کریں توانبیس اپنے گئے دوسرا خدا حلائی کرنا چاہئے اورای کے ساتھ دوسرا پیٹیم بھی۔